عمران سيريز

بلیک سطریپ

مكمل ناول

مظهر کلیم ایم'اب

یوسف برادر ز، پاک گیٹ، ملتان

عمران نے کار سنرل انٹیلی جنس کے ہیڈ کوارٹر کی پارکنگ میں ووک اور پر پنچ اتر کروہ تیز تیزقدم اٹھا تا ہر بنٹنڈ نٹ فیاض کے دفتر کی طرف بزسے نگا ۔ فیاض کا چہاں اے دور سے ہی دروازے کے باہر افراش ن پوزیشن میں کمرا نظرا گیا اور اے اس حالت میں دیکھتے ہی عمران مجھ گیا کہ سوپر فیاض لینے پورے کر وفر سمیت دفتر میں موجود ہے گئی دنوں ہے وہ فارخ تھااور فیاض ہے لے ہوئے بھی کائی دن ہو گئے تھے ۔ اس لئے آج ناشتے کے بعد اس نے سپر فیاض سے طاقات کا چرکرام بنایا تجا ۔ عمران کے مترب بہنچتے ہی چہرای نے ہاتھ اٹھا کر عمران کو سلام کیالین اس کے پہرے پر شدید پر بطیانی کے ناثرات انجر

"صاحب معروف ہیں جناب اور ان کا عکم ہے کہ جب تک وہ عکم ید دیں کسی کو بھی دفتر میں مذآنے دیاجائے "...... چیواس نے سلام میں مارشل آرٹ کے ماہر خالی ہاتھ لڑتے ہیں اور انہیں مارشل آرٹ کا ماہر بھی کہاجا تا ہے۔ حالانکد انہیں کرائے اور جو ڈوسیں ماہر کہلانا چاہئے امید ہے آپ وضاحت ضرور کریں گے '۔

محترم فیصل عباس وحثی صاحب بے طاکھنے اور نادل پند کرنے کا بے حد شکریے ہے۔ ایک جامی کا بے حد شکریے ہے۔ ایک جامی کا بے حد شکریے ہے۔ ایک جامی استعمال ہے ہے۔ آپ نے بارش آرٹ کا جو مطلب لکھا ہے وہ صرف ونیا کے ایک خصوص خطے میں لیا جاتا ہے ۔ جبکہ پوری ونیا میں مارشل آرٹ میں مخالف کو زیر کرنے کا ہر وہ فن شامل ہے جس میں جسمانی ماقت کے سابھ ماچھ ذہانت کا استعمال کی بھی شکل میں کیا جاتا ہو است متعمال دی کے مدید ہتھیاروں کے بغیر لیکن یہ بہت التب ورست ہے کہ جدید ہتھیار شامل نہیں گیا جاتا ہیں کا استعمال اس آرٹ میں شامل نہیں کیجا جاتا ہے۔ است ان ہتھیاروں کے بارت الت ان ہتھیاروں سے بیجے کا فن مارشل آرٹ ہی مجھاجاتا ہے۔ امید ہے وضاحت ہو گئ

اب اجازت دیجئے والسسالیم مظہر کلیمی ایم اے تھا کہ بالآخر نزلہ ای پری گرے گا۔اس نے دو بری طرح گھرا گیا تھا۔ '' کمال ہے ۔ سنرل انٹیلی جنس بیورو کے آفس میں سرپٹنٹونٹ کے چیوای ہو اور غریب ہو ۔ یہ کسیے ہو سکتا ہے ''..... عمران نے

عے پچوں اور در کریا جاتے سے اختیار دانت لگال دیئے۔ آٹکھیں لگالتے ہوئے کہااور چراس نے بے اختیار دانت لگال دیئے۔ • حلو تجرالیا کر دکہ تم میرے لئے مشروب کی ایک ہوئل لے آؤ۔ - میں میں کہ فر سسال میں ایک ا

میں حمہاری غیر حاضری میں خود ہی اندر جانے کی کوئی سبیل پیدا کر لوں گا'۔۔۔۔۔۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ور ریسے میں میں سے جداس نے خش ہوتے ہوئے کہا اور

یں سر میں سر "....... چہاہی نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور شری ہے کشین کی طرف بڑھ گیا کیونکہ وہ بچھ گیا تھا کہ عمران اس کی خیر عاضری کا جواز بنارہا ہے اور عمران نے آ گے بڑھ کر وروازے پر اپنے زور ہے اور مسلسل کے برسانے شروع کردیے جسے اگر چند کمح مزید دروازہ نہ کھلاتو وہ دروازہ توڑنے ہے بھی ورینغ نہ کرے گا اور پچر دروازہ ایک جمٹلے ہے کھلا۔

کورے دیکھ کر ان باٹرات میں حمیرت کا عنھر بھی شامل ہو گیا تھا۔ \* وہ میرے لئے مشروب کی ہو تل لینے گیا ہے۔اس کا کہنا تھا کہ ہے۔ شک چتنے کے برسائے جائیں وروازہ نہیں کھل سکتا جبکہ میں نے پہلیخ کرنے کے ساتھ ساتھ اسپائی پریشان سے لیج میں عمران سے مخاطب ہوکر کہا۔ یکیا میرے متعلق اس نے خاص طور پر حکم دیا ہے ۔۔۔۔۔۔عمران

یے بیرے کی من کے مان کورپر مربی ہے ۔۔۔۔۔۔ سران نے حمرت مجرے لیج میں کہا۔ ' بہتاب انہوں نے کہا ہے کہ چاہے بڑے صاحب ہی کیوں نہ آئیں' چہزای نے چکچاتے ہوئے انداز میں جواب ویا تو عمران بے اختیار مسکراد ہا۔۔ مسکراد ہا۔۔

' اکمیلا ہے یا '۔۔۔۔۔۔ عمران نے مسکراتے ہوئے قدرے پراسرار لیجے میں کہا۔ کی کا سے میں کہا۔

' اکیلے ہی بتاب۔ قطعی اکیلے ۔ سیکرٹری صاحبہ بھی نہیں ہیں '۔ چپڑائی نے شاید عمران کا مطلب تجھتے ہوئے جو اب دیا۔ مناسب میں مصرف ناخیت میں آتا ہے ۔ ان کا میں آتا ہے۔

"او کے بہرب وہ فارخ ہو جائے تو اسے بتا وینا کہ میں آیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ بڑے صاحب کے پاس جانے سے پہلے حمہارے چھوٹے صاحب سے مل لوں الین اسباس کی قسمت سیس کیا کر سکتا ہوں "........ عمران نے کا ندھے اچکاتے ہوئے کہا اور تیزی سے اس طرف کو مڑنے لگا جدح ذائر کیٹر جزل کا دفتر تھا۔

مص مصاحب میں مغریب آدمی ہوں مصاحب میں جہاں کی حالت یکفت غربو گئی مور انا آدمی تھااس کے عمران کی بات کو فوراً ہی بچھ گیا تھا کہ اب عمران اپنے ڈیڈی کے دفتر جاکر کوئی ایسی بات کرے گاکہ موپر فیاض کی شامت آجائے گی اور یہ بھی اے معلوم کولی مار دو تھے تھے ۔ مار دو کولی ۔ است ب اس نو کری پر۔ باپ ب تو وہ دھمکیاں دے دے کر پاگل کر دیتا ہے اور بیٹیا ہے تو وہ بھی تھے ہی دھمکیاں دیتا ہے۔ مار دو گولی تھے ۔ چرمنعا دو سولی پر '۔۔۔۔۔۔۔ فیانس نے اسے لیج میں چیخے ہوئے کہا کہ عمران مجھ گیا کہ فیاض اب محملاہٹ کے عودج پر کانج چکا ہے۔

ارے ارے تم سر تلنذ نب ہو کم از کم اس عمدے کے وقار کا شیال تو کیا کر و یوں ہا تھا ہے۔ شیال تو کیا کر و یوں ہرآ ہدے میں کھڑے ہو کر چھٹا وقار کے خلاف ہے ایسا کر و ساؤنڈ پروف کمرہ بنوالو ۔ پی جھٹاتی چاہے چھٹا یا کرنا '۔ عمران نے اس بار مسکراتے ہوئے نرم لیج میں کہا۔

آؤمرے ساتھ ۔اب مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے ۔یہی ہے کہ بڑے صاحب مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے ۔یہی ہے کہ بڑے صاحب مجھے کسی باد رہیں گے ۔اس روز روز کی بک بک محک محک عقل محتو میں کہ اس خرج محملائے ہوئے لیج میں کہااور تربی ہے مزکر وفتر کی طرف بڑھ گیا محمران اس کے پیچھے جل پڑا۔ولیے وہ دل ہی دل میں حمران ہو رہاتھا کہ اقترابی کیا بات ہو گئی ہے جس نے سوپر فیاض کو اس حالت تک بہنچا

سیب بردا کی مزیر ایک فائل کھلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ فیاض فی ایک مزیر ایک فائل کھلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ فیاض نے ایک حرف پڑے ایک مرف پڑے مرک میں اس طرح چھینک دیا جیسے دہ اس کے لئے اب بے کار ہو چکی نہوادر بچراس ہوتی ہا کہ کوئی بات ہوتی ہے چہڑاسی بوتر اس ایھ میں

کیا تھا کہ اس کے بو تل لے آنے سے وہلے وہلے دردازہ کھل چکا ہو گا ادر دیکھو میں چلیلے میں کامیاب ہو گیا ہوں "....... عمران نے مسرت مجرے لیج میں کہا۔

" میں انہائی کانفیز ینظل سرکاری کام کر رہاہوں ۔اس لئے موری تم سے نہیں مل سکتا "...... فیاض نے رعب دار لیج میں کہا اور دردازہ بند کرنے ہی لگا تھا کہ عمران نے پیردردازے پرر کھ کراہے بند ہونے سے ردک دیا۔

" میں بھی کانفیڈ پنشل سرکاری رپورٹ کے کر حمہارے بڑے صاحب کے پاس جارہا ہوں ابعد میں کوئی گلہ نہ کرنا "....... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہااور تیزی ہے والیس مڑ گیا۔

" رک جاؤ ۔ میں کہنا ہوں رک جاؤ "....... گفت فیاض نے دروازہ کھول کر باہر آتے ہوئے دانت پینے کے انداز میں کہا۔ "سودی ۔ میں حہاری طرح سرکاری طازم نہیں ہوں ۔ اپن مرضی کا مالک ہوں "......عمران نے کہا ادرقدم آگے بڑھا دیئے۔

" میں کہناہوں رک جاد "......فیاض نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور سافق ہی آ گے بڑھ کر اس نے عمران کا بازو پکڑ کر ایک جیئئے ہے اس کا رخ اپن طرف کر دیا۔

" بغیر کسی دارند کے تم نے پاکیشیا کے ایک معزز شہری کی آزادی میں خلل ڈالنے کی کوشش کی ہے ۔ جائے ہو اس جرم میں میں کتنی مزاہو سکتی ہے "...... عمران نے غزاتے ہوئے کہا۔

مماری حالت بتاری بے کہ ایک بوتل سے جہار استار حل د ہوگا۔ بورا کریٹ متکوانا برے گا "..... عمران نے مسکراتے ہوئے \* حمہارے ڈیڈی نے واقعی محجے یا گل کر رکھا ہے ۔ کاش میں اس مجکے میں نوکری کرنے کی بجائے کسی اور محکے میں نوکری کر لیتا ۔۔ فیاض نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ " حمہیں میں ایک مثورہ ووں "...... عمران نے بڑے سنجیدہ کی<sup>ھی</sup> "مثوره كىيما مثوره "ما فياض نے چونك كريو جماوه اب يورى ارباتها م " نوكري سے استعفیٰ دے دو بہت كرلى ہے نوكري ۔ ويسے بھي جب تہاری جگہ تہارا کوئی ماتحت سر نٹنڈ نٹ بنے گاتو بچر ڈیڈی کو معلوم ہو گا کہ تمہارے اندر کتنی صلاحیتیں تھیں "معران نے کما۔ " ہونمہ ۔ تو یہ ہے تہارا مثورہ ۔ تم مرے ہمدرد ہو ۔استعلیٰ وے كر كيا كروں كا - بولو - ابھى ميرے على جھوٹے ہيں - كيا نان مِجْولے بچوں گا' ...... فیاض کواکی بار پر غصہ آنے نگاتھا۔ " ارے ممہیں کیا ضرورت ہے نان مجمولے بیچنے کی ۔ اتنا کھے کمالیا ہے تم نے کہ مہاری سات چھوڑ، سات ہزار نسلیں بھی اگر بیٹھ کر کھائیں تو ختم نہیں ہو سکتا "...... عمران نے کہا۔ " بکواس مت کرو سرخهارا خیال ہے کہ میں رشوت لیتا ہوں " س

پکڑے وریا وریا اندر واضل ہوا اور اس نے خاموشی ہے ہو تل عمران
کے سلمنے رکھی اور پر کان دبائے والی سر گیا۔
"ستو" ....... فیائی نے بھاڑ کھانے والے لیج میں کہا۔
" ج نے تی ہی ہی ۔ مم ۔ میں " ۔ چہائی نے مزکر استائی عاجراء ہے
لیج میں کہنا شروع کیا ۔وہ شاہد اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ
دہ در واز نے پر موجو و تہ تھا اس لئے عمران نے وروازہ کھلوایا ہے۔
"میں سر ۔ ہی ہی ہو تل لے آؤ۔ جلای "...... فیاض نے کہا اور
" میں سر ۔ ہی سر " ۔ چہائی نے نگلت خوش ہوتے ہوئے کہا اور
تیزی ہے ووڑ تاہو اکمر سے باہر نگل گیا۔
" یہ تم بی لو ۔ تاکہ تمہارے حواس بحال ہو سکیں "...... عمران
نے لینے سامنے بڑی ہوتل می آل فیاض کے سامنے رکھتے ہوئے اجتائی

خوص بحرے لیج میں کہا۔ '' نہیں ۔ تم پیئو۔ ہمدردی کا شکریہ ''...... فیاض نے اس بار قدرے ناریل لیج میں کہا۔

" اوے ارے حمادا ہی مال ہے ۔ پینو "....... عمران نے مسکراتے ہوئے ہو تل اٹھا مسکراتے ہوئے ہو تل اٹھا لی اور مجران ہے ہوئے اور قبال اللہ اور مجران میں موجود سڑااس نے نگال کر ایک طرف چینا اور ہو تل منے سے نگا کراس طرح خناخت پینے لگاجیے اے شدت کی پیاس لگ رہی ہوار مجراس نے ہو تل اس وقت والیس میزر رکھی جب اس میں موجود مشروب کا آخری قطرہ تک اس کے علق سے نیچ نہ اتر گیا۔

canned By Waaas Azeem Paksitanipoi

یں صحاب ہیں ہے۔ اس ارے ارے رشوت کا تو نظری فی فکشری سے غائب کر دیا گیا ہے۔ اب تو اسے نذرانہ نے نیس سے قوا ادر نجانے کیا کیا کہا کہا جاتا ہے '...... عمران نے کہا اور فیاض نے بولنے کے لئے منہ کھولا ہی تھا کہ چیواسی دوسری بوتل اٹھائے اندر داخل ہوا اور بڑے مؤد باند انداز میں بوتل سمیت سوپر فیاض کی طرف بڑھنے نگا۔

بلک میں ہیں ہی تو - درائش میں ہیں پر بطان دیکھ ہی ہیں سلام نجانے تم سے کسی مجت اور انسیت ہو گئ ہے کہ جمہیں پر بیثان دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے "....... عمران نے بو تل اٹھا کر فیاض کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

ارے نہیں ۔ شکریہ ہے ، اوقعی مرے سے دوست ہو اور مجھے ، اس مطابق میں دوست ہو اور مجھے میاری دوست پر فرے ، است. فیاض عمران کی توقع کے عین مطابق پوری طرح رام ہو مجاتھا۔

پرس مری در این با مان اعلیٰ عرفی ہے۔دریہ آج کل تو مخلص دوستی کو بھی لوگ کسی نہ کسی عرض ہے منسلک کر دیتے ہیں "......عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پر اس ہے پہلے کہ فیاض کوئی جواب دیتا۔ مزیرر کھے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی نج انھی ۔ فیاض نے ہاتھ بڑھا

یں مسل ہو گیا ہے۔ \*کام مکمل ہو گیا ہے " ...... دو مری طرف سے غصیلی آواز سنائی

علم ممل ہو گیا ہے " ...... دوسری طرف سے عصیلی آواز سنائی

منہیں سردا بھی مکمل نہیں ہوا۔ کر رہا ہوں "....... فیاض نے بدیا۔

" جلدی کرو ۔ میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں "........ دوسری طرف ہے کہا گیااور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ " ویکھا۔ اس لئے دروازہ بند کر کے اس فائل میں سر کھپا رہا تھا۔ اب یو لو کماکروں "...... فیانس نے ریہے والے لیج میں کہا۔

اب بولو کیا کروں "...... فیاض نے رینے والے لیج میں کہا۔ " ہے کیا اس فائل میں جبے تم نے جان کا روگ بنا لیا ہے "۔ عمران نے حران ہوتے ہوئے یو تچا۔

" ہو ناکیا ہے ۔ اس مرے لئے عذاب بنا دیا ہے ۔ اچانک پیٹھے
پیٹھے حکم دے دیا ہے کہ دارافکو مت میں جتنے ہو ٹلوں کے پاس شراب
کے سرکاری لائسنس ہیں ان سب کی تفصیل اکٹھی کروں ۔ ان کے
کوٹے نکھوں اور یہ بھی لکھوں کہ میں نے انہیں آخری بار کب چمکیہ
کیا ہے " ........ فیاض نے جواب دیا

یا ہے ...... تیاں سے ہوئے ایا \* تو جہارے پاس اتنا جوا مملہ ہے۔اسے دے دو۔ کوائف اکٹے ہوتے رہیں گے ۔ تم سر شنڈ نٹ ہو ۔ ریکارڈ کلرک تو نہیں ہو \*۔ عمران نے حمرت بحرے لیج میں کہا۔ 17 دوسرے کو دے کر باقاعدہ چیکنگ کرائیں گے اور چونکہ یہ سب کچے تحریر میں ہو گااس لئے تہبارے نکی جانے کاایک فیصد بھی سکوپ باتی شد رہے گا۔ جب کہ میں زبانی بناؤں گااور بعد میں تم اطمینان سے مکر بھی پیچتے ہو "....... محران نے جواب دیا۔

\* اوہ تو یہ بات ہے۔اب کیا ہوگا۔اب میں کیا کروں \*۔ فیاض بری طرح گھرا گیا۔ کیونکہ اے بھی بچھ آگئ تھی کہ عمران جو کچھ کہہ رہاہے دمیماہو بھی سکتاہے۔

کسی مخلص دوست کی خدمات حاصل کرو ....... " عمران نے بڑے سادہ سے کیج میں جواب دینتے ملہ نے کہا۔

منورات - كيامطلب - كسي فدات مسسد فياض في جونك يوجها-

" ڈیڈی کا ذہن بدلنے کے لئے۔اس طرح کہ وہ اس فائل کو ہی مجول جائیں اور تحجے معلوم ہے کہ ایک بار ڈیڈی کسی اور حکر میں اولجہ گئے تو مچرانہیں شاید ہی اس کا ودبارہ خیال آئے "…… عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" اوہ - اوہ - بھر تم کچے کر و پلیز عمران مهرے انجیجے ووست "۔ فیاض بے اختیار منتوں پراترآیا-

ی میں ابھی تو تم کہد رہے تھے کہ میں کمینید اور خود عرض ہوں "۔ وان نے مند بناتے ہوئے کہا۔

"اوه ساده سده سده حميس تو نهيس كهه ربا تعاسده تو مين اييخ آب كو

" اب کیا بناؤں -اس ٹائپ کی ساری معلومات میں نے سرف لینے پاس رکمی ہوئی ہیں - عملے کو اس کی خربی نہیں "...... فیاض نے سر جھکاتے ہوئے کہا اور عمران بے اختیار مسکر اویا -وہ اب مجھا تھاکہ آخر فیاض کیوں اس قدر الحکماہوا ہے۔

"تو كيا ہوا - تم يہ سارى معلومات غلخ كو بجوادد - وہ فائل تياركر ك كا" ....... مران نے جان بوجھ كر طف ليت ہوئے كہا حالانك اسے معلم چتھا كہ فياض مرتو سكتا ہے ليكن اليما كمجى نہيں كر سكتا - ور يہ ظاہر ہے سارے عملے كو اس كاعلم ہوجاتا كہ فياض كہاں كہاں سے كيا كيا حاصل كرتا ہے ـ

م بکواس مت کردادر تم نے اب بوتل پی لی ہے۔اب تم جاؤ تا کہ میں فائل مکمل کر سکوں ورنہ "...... فیاض نے کہا۔

۔خوا کواہ سروردی کر رہے ہو ۔ میں ڈیڈی کے پاس جا کر زبانی ساری تفصیل بنا دیتاہوں ۔ یہ کوئی مشکل کام ہے "....... عمران نے کہا تو فیاض ہے افتیار اچھل بڑا۔

"ہونہ ستو تم اب بھے ۔ دشمیٰ کروگے ۔ بھے ہے۔ تم ہو ہی کمینے اور خود عرض ۔ تم "..... فیاض نے لکت فصے سے آنکھیں نکالمے ہوئے کہا۔

"ارے ارب میں تو حہارا فائدہ کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ ذیڈی یہ سب کچہ کیوں کرا رہے ہیں ۔ انہیں مفرور کسی طرف ہے اطلاع مل گئ ہوگی حہارے نذرانوں کی اوراب وہ حہاری فائل کسی ہان رہا۔ اب آپ خودی بتائیں کہ اے کیٹے محکایا جائے "....... عمران نے بڑے سخیدہ لیج میں کہا۔ کس کسل

" نائسنس سید کیا بات ہوئی سوہ کیوں نہیں مان رہا سرسور دو ا اے "...... دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے رسیور فیاض کی ظرف بڑھادیا۔

سنو۔ عمران ورست کہد رہا ہے۔ پورانام ی استعمال ہو نا چاہئے۔
اور سنو۔ عمران سے تم نے فائل کے متعلق کچے نہیں کہنا دان از
ڈیپار ٹمنٹ سکیرٹ اورا سے بھگاؤیہاں سے ٹاکد تم فائل کمسل کر سکو"
...... سر عبدالر حمن کی آواز سنائی دی اور عمران نے مسکراتے
ہوئے رسیور فیائس کے ہاتھ سے جھیٹ لیا۔

' میلہ ڈیڈی ۔آپ بتائیں گے یا مجھے اماں بی ہے پو چھنا پڑے گا کہ نگاح میں آپ کا پورا نام استعمال ہوا تھا یا ۔ تم میرا مطلب ہے کہ اگر دہاں بھی پورا نام استعمال نہیں ہوا تو پھر۔اب آپ بہتر بھی سکتے ہیں'' ۔۔۔۔۔۔۔ عمران نے شرارت بھرے لیج میں کہا۔

" یو نائسنس سر کیا بکواس کر رہے ہو اور سنو ۔ فیاض ایک اہم سرکاری کام میں معروف ہے ۔ تم اب وقع ہو جاؤ ۔ سرکاری کام میں مداخلت مت کرو" ...... سرعبدالر حمن نے غصیلے لیج میں کہا۔ " تو میں آپ کے پاس حاضرہ و جا آبادوں ۔آپ تو ظاہر ہے فارغ ہی بیٹے ہوں گے۔ورنہ پہلے تو جب بھی فون کرو۔ یہی معلوم ہو آ ہے کہ کمہ رہا تھا۔ تم تو امتِائی تخلص۔ بمدرد۔ نیک صالح ووست ہو "۔ فیانس نے کہااور عمران ہے افتتیار ہنس پڑا۔ " طبو اگر تم کمنے ہو تو میں حہارے لئے یہ کام کر دیتا ہوں۔ لیکن وعدہ کرنا پڑے گا کسی بڑے ہوٹل میں لئج کا "۔ عمران نے مسکراتے

ہوئے ہا۔ "وعدہ سختہ وعدہ "...... فیاض نے فوراً ہی وعدہ کرتے ہوئے کہا اور عمران نے انٹر کام کار سیوراٹھا یااور منبر پرلیں کر دیا۔ " لیں "...... دوسری طرف سے سخت آواز سنائی دی۔ " علی عمران ولد سرعبدالر حمن بول رہا ہوں "..... عمران نے

" علی طران ولد سر عبدار من بول رہا ہوں ...... سروی سے برے نیاز مندانہ کیج میں کہا-

تم ۔ تم کہاں سے بول رہے ہو۔ انٹر کام سے بات کرنے کا مطلب ہے کہ تم وفتر سے ہی بات کر رہے ہو "...... ووسری طرف سے حرب بحرے کیج میں کہا گیا۔

میں ہاں۔ میں موپر فیائی کے دفتر میں ہوں۔ یہ تو دروازہ بندکر کے کمی فائل میں بیٹھا سر کھپارہاتھا۔ کم از کم چار سو کھے دروازے۔ مارنے پڑے ۔ تب جاکر اس نے دروازہ کھولا ہے اور اب یہ مان آ نہیں رہاکہ آپ کا نام سر عبدالرحمن ہے اس کی مہی ضد ہے کہ آپ نام سررحمن ہے میں نے اے لاکھ تجھایا ہے کہ ضالی سررحمن کہنا و نام عبدالرحمن ہے۔ لیمی رحمن تو النہ تعالیٰ کا نام ہے۔ نام عبدالرحمن ہے۔ لیمی رحمن کا بندہ۔ لیکن اس کے بادجود یہ نہہ۔ طرف سے سرعبدالر حمن نے کہااور اس کے سابق ہی رابطہ ختم ہو گیا اور عمران مسکراتے ہوئے رسیور کھ دیا۔

متم واقعی شیطان ہو ۔ پورے شیطان ۔ اب واقعی صاحب وفترے ایٹ جائیں گے \* .....فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔

۔ آدمی اپنے دوستوں سے بہچانا جاتا ہے اور تم میرے دوست ہو۔ اس لئے اگر میں شیطان ہوں تو تھسکی ہے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور فیاض بے اختیار قبقہہ مار کر ہنس ہڑا۔اب اس کا انداز بتارہاتھا کہ اس کے ذہن سے بوجھ ہٹ گیاہے۔

" تم بھے ہے بہت آ گے ہو۔ میں تو ہو ٹلوں کے بیٹیروں ادر ہاکلوں کو ہاتھ دکھاتا ہوں۔ مگر تم نے تو سر عمبدالرحمٰن ۔ ارے ہاں بیہ عبدالرحمٰن نام اچانک کہاں ہے ٹیک پڑا۔ آن تک تو سب لوگ سر مرحمٰن ہی کہتے طبح آرہے ہیں۔ تم بھی بھی کہتے تھے "……فیاض نے بات کرتے کرتے چونک کر کہا اور عمران مسکرا دیا۔

 آپ کسی میٹنگ میں گئے ہوئے ہیں اور ولیے بھی ڈیڈی بڑا عرصہ ہو گیا ۔ ہے آپ کے نیاز ہی حاصل نہیں ہو سکے ۔ وہ قرض وار روزاند میری جان کھارہے ہیں اور میں انہیں یہ کہ کر سنگ آ جگاہوں کہ ڈیڈی فارغ ہوں تو ان کا کام ہو سکے "...... عمران نے بڑے معصوم سے لیج میں کہا۔

" جہارا مطلب ہے ۔ اوحار تم لینے رہو اور ادائیگی میں کروں ۔ کیوں ۔ خود بھگا کر واپنے مسائل کھیے اور میں معروف ہوں جہاری طرح بیکار نہیں ہوں" ...... سرعبدالر حمن نے انتہائی غصیلے لیج میں کبا۔

مضك ب- سي المال في ك ياس حلاجاتا بون "...... عران

نے کہا۔

' چرو ہی بکواس ...... وہ بھی تو میرے سرچڑھ جائے گی ۔ بولو کتنا اوھار ہے ۔ میں چیک بھجارہا ہوں اور سنو۔ آئندہ اگر اوھار لیا تو رقم دینے کی بجائے گوئی مارووں گا '' ...... سرعبدالر حمٰن نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔

" بالكل معمولى سا اوحار ب\_ بالكل معمولى سا يبي صرف بيس ہزار روپے \_ آئندہ كے ئے تو ميں نے واقعى كانوں كو ہاتھ لگاليا ب "-عمران نے كہا۔

" کھیک ہے ۔ میں پتک ججوارہا ہوں اور سنو۔ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے ۔ میں میٹنگ میں جارہا ہوں ۔ تھجے "۔ دوسری ۔ برے صاحب دفتر میں ہیں یا طلے گئے ہیں "....... فیاض نے جلدی سے پو تھا۔ جلدی سے پو تھا۔ "صاحب طلے گئے ہیں "...... چماس نے جواب دیا اور فیاض نے

اطمینان بجرے انداز میں سرہلاتے ہوئے واپس جانے کااشارہ کر ویا۔ عمران اس دوران لفافہ کھول کر اس میں موجو دہمیک کو غورے ویکھ رہاتھا۔ بچراس نے مسکراتے ہوئے چمیک داپس لفانے میں ڈالا اور نفافہ جیب میں رکھ کر ایٹر کھواہوا۔

"آوکھلیں مبہلے ہی کافی وقت ضائع ہو گیاہے "۔ عمران نے کہا۔ " انچھا تو یہ وقت ضائع ہوا ہے ۔ بیس ہزار روپے پیٹھے بھائے مل گئے اور پنچ بھی مفت میں کروگے ۔ یہ وقت ضائع ہواہے "۔ فیاض نے گئے کورے اٹھتے ہوئے عصیلے لیج میں کہا۔

ارے بیس ہزارے کیاہو تاہے۔ایک قرنس دار کا کھا= بھی پورا ند ہوگا۔یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ بلکہ ایک بٹاہزار زیرہ کہو" ...... عمران نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ " تہذید در انگالید تھی حمیسہ کسی نے برید تنہیں تہاں۔

تموزی ویربعد عمران کی کاربینه کوارٹرے نکل کر ہوٹل لالہ زار کی

" جہاں تم کہو۔ ویسے بیس ہزار روپے تو تم نے کمالئے ہیں۔اس لئے فچ کھلانے کا حق حمہارا بنتا ہے "....... فیاض بھی اب پوری طرح موڈمیں آگیا تھا۔

المجاب البات الربينارة ملة وتم ال كمائي كمية بواورتم الر المجرون اور "...... عمران في أنكسين ثلاثة بوئ كها-

الله بس سرس سآرج سارے ہی لفظ غلط ٹابت ہو رہے ہیں سے ٹھکیک ہے سبولو کہاں پچ کروگے "......قیاض نے اس کی بات کلفتے ہوئے کہا۔

" سناہے نیاہو ٹل لالہ زار ہے حد خوبصورت ہو ٹل ہے "۔عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" ہاں ۔ اچھا ہوٹل ہے لیکن تم تو الیے بات کر رہے ہو جسے آن تک تم وہاں گئے ہی نہیں ۔ صالانکہ اس کا افتحاح ہوئے چار ماہ گزر تکھے ہیں " ...... فیاض نے کہا۔

"ارے ......... بھے جسیاغ یب آوی وہاں کیسے جا سکتا ہے "........ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہااور پھراس سے پہلے کہ فیاض کچ کہتا۔ دروازہ کھلا اور سرعبدالرحمٰن کا چپڑائی اندر داخل ہوا۔اس نے بڑے مؤد بانہ انداز میں سلام کیا اور پھر ہاتھ میں پکڑا ہوا لفافہ عمران کی طرف بڑھادیا۔

مبرے صاحب نے ویا ہے آپ کے لئے مسسسے چوای نے مؤوبات میں کہا۔ نظروں ہے بھی عمران کااس طرح چو نک پڑنا تھیا نہ رو سکا تھا۔ " میں اس لئے چو نگا تھا کہ آخر اسٹے کیم تحیم آدی اس چھوٹی ہی کار میں پورے کیمیے آگئے تھے "....... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور فیاض نے اس طرح سربلا دیا جسے عمران کے جواب سے ایم گئی۔ تسلی ہوگئی ہو۔

ہو طل کے شاندار انداز میں سے ہوئے وسیع دعریفی وائینگ بال کی تقریباً تمام میزیں مجری ہوئی تھیں جبکہ عام بال میں میزی تقریباً خالی تھیں شاید الیمائی کاوقت اور ہوٹل اللہ زار کے کھانوں کی کو الیٰ کی وجہ سے تھا۔ عمران اور سوپر فیاض جسے ہی بال میں واضل ہوئے۔ ایک سردائزر تیزی سے سوپر فیاض کے قریب آیا اور اس نے انتہائی مؤوباند انداز میں اس کو سلام کیا۔

"سرینج فرمائیں گے "....... سروائزر نے مؤ دبانہ نیج میں کہا۔ " ہاں ۔ سپیشل سیشی جاہئیں "...... موپر فیاض نے گرون اکواتے ہوئے کہا۔

''یں سر۔ تشریف لاپئے سر ''…… سپردائزرنے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور سوپر فیاض بڑے شاہانہ انداز میں چلتا ہوا اس گرف کو بڑھ گیا۔اس کا انداز ایساتھ جیسے دہ اس ہو ٹل کا مالک ہو ۔ یا کو فی ایسا شہنشاہ ہو جس نے انتہا ئی خو زیزی کے بعد کسی ملک کو فتح کیا ہوا در کچر ہلی بار اس میں داخل ہوا ہو ۔ اس کا سنے انجرا ہوا تھا۔ کم ان کوی ہوئی تھی ۔ جرے پراس نے اس قدر کہری سخیرگی طادی

طرف بڑمی چلی جادبی تھی۔ فیاض سائیڈ سیٹ پر بیٹھاتھا۔ "کیا تم واقعی پہلے کمجی لالہ زار میں نہیں گئے ہو"....... فیاض نے حمرت بجرے لیج میں پو تھا۔

لیج کرنے تو واقعی نہیں گیااستہ ڈنر شاید بیس بائیس بار کر چکا ہوں "....... عمران نے جواب دیاتو فیاض نے بے انعتبار ہونٹ جھنج ہے۔

\* تو تم نے پہلے کیوں کہا تھا کہ \*...... فیاض نے خصیلے کیج میں مناشروع کیا۔

" پہلے میں حمہارے وفتر میں میٹھاہوا تھا۔ وہاں قاہر ہے بغیر تحرق ذگری کے چ کون بولتا ہے اوراب تم میری کار میں پیٹے ہوئے ہو۔ جہاں چ خود تخود منہ سے باہر آجاتا ہے " ....... عمران نے اس کی بات کاشنے ہوئے کمااور فیاض ہے اختیار بنس پڑا۔

کار تھوری دیر بعد ہو فل اللہ زار کی عالمیضان عمارت کے کمپاؤنڈ گیٹ میں مر گئ اور عمران نے کار پارکنگ میں جاکر روکی اور پھر نیچے اترا یا فیاض بھی نیچے اتراادر عمران ابھی کارلاک کر ہی مہاتھا کہ ایک گہرے سرخ رنگ کی کاران کے ساتھ دو سری لائن میں آکر رکی اور کار میں سے چار افراد باہر آگئے عمران انہیں دیادہ کر بری طرح چو تک پڑا لیکن پجردہ مرکز ہو فل کی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔

کیا بات ہے۔ کون لوگ ہیں یہ - تم انہیں دیکھ کرچو کلے کیوں تھے نیاض بھی آخر انتلی جنس کا آدی تھا اس لئے اس کی لکھواناشردی کر دیا۔ '' تج ۔ نج ۔ کیا۔ کیا فرمایاآپ نے ''۔۔۔۔۔۔ ویٹرس نے چو نک کر کہا جبکہ اکڑا میٹھا سوپر فیاض بھی یہ آرڈر سن کر بے اختیار چو نک کر سید ھا ہو گیا۔ ''کراآر مادنچا سنچ بیس آن کر معلوم سرک آرڈی سے نازن

کیاآپ او نچاسنتی ہیں ۔آپ کو معلوم ہے کہ یہ آر ڈر سر نشاز نٹ سنرل انٹیلی جنس کی طرف سے دیاجارہا ہے ۔کسی گھسیارے کی طرف سے نہیں "....... عمران نے کاٹ کھانے والے لیچے میں کہااور فیاض عمران کی یہ بات س کر ایک بار مچراکز گیا۔

مجویہ آرڈر دیں وہ پوراہو ناچاہے "...... فیاض نے بزے شاہاند انداز میں کہا۔

' کیں سر" ...... ویٹرس نے ہو نٹ جہاتے ہوئے کہاجہ ' آئسیم نمبر چارے آٹھ تک پورے ڈائیننگ ہال کے لئے ''۔ عمران ذک

' جَ سَنَّ سَقَ سَتَی ' … دیش ایک بار بچر بو کھلا گی ۔ کیونکہ اے اندازہ تھا کہ بظاہریہ معمول سافقرہ کتنا بڑاار ڈرین جائے گا۔ آئیٹم نعربی میس سے بتیس تک پورے بال کے لئے ' …… عمران نے ایک بار بچرکہا۔

م م م م م م گر بتاب ... یہ تو بہت براآر ڈر ہے ۔لاکھوں روپے کا بل بن جائے گا "...... ویٹرس سے رہانہ جاسکا تو وہ ہے اختیار بول چڑی ۔

کی ہوئی تھی جیے زندگی میں کبھی مسکرایاتک مذہو - جبکه سروائزر نے عران کو سرے سے ہی نظرانداز کر دیا تھا۔ جسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہواور عمران مو پر فیاض کے بیچے جل بھی اس طرح رہاتھا جے وال کاسکرٹری ہو۔ سروائزر انہیں ڈائیننگ بال سے ذراہث كر بن ہوئے ايك خصوص حص س لے آيا - وہاں خوبصورت لڑ کیاں دیٹرس تھیں ۔انہوں نے بڑے پر تیاک انداز میں سوپر فیاض كاستقبال كيااور بحربزے مؤوباندازس اے ايك ميزيرجا بھايا-عمران خاموش ہے اور مہے موئے انداز میں خودی ایک کرس پر بیٹھ گیا ۔ دہ دافعی لنج کے وقت بہلی بارہاں آیا تھا اس لئے اس وقت کے ملازمین کی شفت اے پہچائی نہ تھی جبکہ نائث شفٹ سے اس ک ناصی دعا سلام ہو چکی تھی ۔ یہی وجہ تھی کہ عمران کو سب نے اس طرح نظر انداز كر ديا تحاجي اس كا وجود عدم وجود ان سب كے لئے برابر ہو ۔ ایک ویٹرس نے بینو سوپر فیاض کے سلمنے رکھا اور خود کائی اور پنسل لے کر آر ڈر لکھنے کے لئے تیار ہو گئ ۔ سوپر فیاض نے بڑے نخت بھرے انداز میں مینواٹھا کر عمران کی طرف بھینک دیا۔

وی بر استان می در اور اور است. \* کیا کھانا چاہتے ہو ۔ آرڈر دو "...... سوپر فیاض اس وقت واقعی شہنشاہ بنا ہواتھا۔

ب کی سر ''...... عمران نے مینواٹھاتے ہوئے کہااور ویٹرس اس کی طرف دیکھنے لگ گئی۔

ی ویے من کار - آسیر نسر پندرہ سارے ہال کے لئے "...... عمران نے آرڈر منت میں ۔ کیا واقعی ۔ اوہ میں تو سوچ رہا تھا کہ اس کی کے بدلے میرے یارکا نام اخبار کی شہ سرتی بن جائے گا سارے تکلے والے کا رکز کے او نجابو جائے گا کہ ان کا رکز کے او نجابو جائے گا کہ ان کا ایک ہے کہ ہو ٹل کا مالک ہے کہ ہو ٹل میں گا ماتحت سوپر فیاض کس قدر شاند ار صلاحیتوں کا مالک ہے کہ ہو ٹل میں نانچ کرنے گیا اور اسنے بڑے مجرموں کے گینگ کو گرفتار کر لیا۔ لیکن تم تو مفت کھلارے ہو لئے ۔ چلا ایسے بی بی ۔ انسیکر مجابد کا نام ہیں " تیں مقران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو فیاض ہے اختیار بوئے کہا

میا - کیا کہ رہے ہو - مجرموں کا گینگ - کیا مطلب - فیاض مجرح برب بناہ حربت المجرآئی -

" ہاں -اس وقت ہلل میں مجرموں کے ایک بہت بڑے گینگ کے سرکردہ افراد موجو دہیں -استے بڑے گینگ کے کہ تم تصور بھی ٹیمنی کر سکتے ایکن تھے کیا۔ تم تو مفت میں کچ کھلارہے ہو "-عمران فیمنے بناتے ہوئے کہا۔

م کماں میں وہ لوگ اوہ اوہ -س مجھ گیا یہ وی لوگ ہوں گے تیسی تم سرخ کارے اترتے ویکھ کرچونکے تھے "....... موہر فیاض شیخ نک کر کہا۔

عبونگ رہا۔ \* سراخیال ہے کہ تم نے واقعی سرکاری کپرے اٹارنے کا سوچ لیا ہے \* ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ \* یکوں سکیامطلب \* ....... سوپر فیاض نے حران ہو کر کہا۔ " پر تم بول پزیں - جتنا بزاآفیر حمہارے سامنے موجود ہے - دہ اگر چاہے تو پوراہو تل خرید لے "...... عمران نے کہا-" مم - مم - مگر تھرد - یہ تم کیا کہ دری تھیں لاکھوں کا بل "..... فیاض لاکھوں کا سنتے ہی ساری اکو فوں بھول گیا تھا-اس کے بجرے پر یکٹ انتہائی پریشانی کے تاثرات مزدار ہوگئے تھے -

" یس سر میرااندازه ب کدید بل چارے پانچ لاکھ روپ کا بن جائے گا" ...... ویٹرس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

ب اس روافراد کالی لے آؤ۔ جاؤ "...... فیاض نے تیز کیج میں کہا اور ویٹرس سرماتی ہوئی تیزی ہے والیس مڑگئ۔

اور دیر استران میں اول مسام اللہ میں اور الطف آیا۔ ۱۱ سارے تم تو شہنشاہ ہے ہوئے تھے۔ پر کیا ہوا۔ ذرا لطف آیا۔ پورے ہال کو سے چل جاتا کہ سوپر فیاض آخر کتنا جا آفسیر ہے "۔

عران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " بکواس مت کرو۔ تم میرے کپڑے اتروانا چلہتے ہو۔ میں نے ہال کا تھیکہ لے رکھا ہے"......فیاض نے غصے سے آنکھیں پھاڑتے

۔ تو کیا ہوا۔ سرکاری کوے ہیں۔اتر بھی جائیں تو سرکار اور دے دیتی ۔۔۔۔۔۔۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دیتی ۔۔۔۔۔۔۔۔ عمر ان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔۔۔۔۔ حمد مذہ

میں بس میں میں زیادہ بات مت کرو۔ایک تو میں جہیں مفت پچ کرارہا ہوں اوپرے تم چھیلتہ مطبع عارب ہو "مسسد فیاض نے کہا

30 " ان میں سے ایک تو می اسمبلی کا ممبر تھا۔اس لئے میں اسے دیکھ '' ان میں سے ایک تو می اسمبلی کا میں نظر آنا تھا پھراس قدر چھوٹی کار کرچو نگا تھا کہ وہ تو ہمیشہ مجھے بڑی کار میں نظر آنا تھا پھراس قدر چھوٹی کار میں کسے بنیے گیا ''۔۔۔۔۔۔ عمران نے جواب دیا تو فیاض نے بے انعتیار میں کسے بنیے گیا ''۔۔۔۔۔۔ عمران نے جواب دیا تو فیاض نے بے انعتیار میں کسے بنیے گیا ''۔۔۔۔۔۔ عمران نے ہواب دیا تو فیاض نے بے انعتیار

، تو بچر کون لوگ ہیں ۔جلدی بتاؤ۔ پلیز عمران "...... سوپر فیاض اب ساری اکز فوں مجول کر منتوں پراترآیا تھا۔ اب ساری اکز فوں مجول کر منتوں پراترآیا تھا۔

گر تم تو مفت پنج کھلارہے ہو۔اس کے ''…… عمران نے کہا۔ لعنت بھیجو مفت پر۔بس ویسے ہی منہ ہے نکل گیا تھا۔ تم بہاؤ کون لوگ ہیں وہ۔اوران کی تفصیل کیا ہے ''…… سوپرفیاض نے کہا گر اس سے پہلے کہ عمران کچے بتا تا۔ویٹرس نے کھاناسرو کرنا شروش کر

دیا۔ " بَاؤَتُو ہِی ۔ کہیں وہ لوگ علی نہ جائیں "..... سوپر فیاض نے

ویٹرس کے دالیں جاتے ہی بے چین سے لیج میں کہا۔ " اول طعام بعد کلام" ...... بزرگوں کا قول ہے اور بزرگوں -اقوال برجو عمل کر تاہے وہی کامیاب ہو تاہے اس نے پہلے اطمینا سے لیچ کرد" .....عمران نے سجیدہ لیج میں کہااور داقعی بڑے اطمینا

ے ہی رو سی معروف ہو گیالین سو پر فیاض کا انداز بتارہا تھا۔ بے لیچ کرنے میں معروف ہو گیالین سو پر فیاض کا انداز بیر جلد ہی ا اب وہ کھانا کھانے کی بجائے اے زہرمار کر رہا ہے اور پیر جلد ہی ا نے کھانے ہے ہاتھ کھیچ لیاجب کہ عمران اس طرح کھانا کھانا رہا۔ نے کھانے ہے بچو کہ رہے ہو نہ

فیان سے نہ رہا گیا تو دہ بول پڑا۔ '' کھانے کے وقت خاموثی بزرگوں کا قول ہے ''…… عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

مراح ہونے کہا۔ " لعنت مجسمی "...... فیاض جھلاہٹ میں کہتے کہتے بے اختیار رک

لیا۔ "گذراس کا مطلب ہے کہ کھانا کھاتے ہی عقل تیز ہو جاتی ہے۔

" کڈ اس کا مطلب ہے کہ کھانا کھاتے ہی مقل سز ہو جالی ہے ۔۔ پی بھی بزرگوں کا ہی قول ہے "...... عمران نے مسکر اتے ہوئے کہااور سوپر فیاض نے اس طرح ہونے بھی نے ہے جیسے اس نے اب ساری عمر نہ بولنے کا فیصلہ کر لیا ہو ۔ بچر خدا خدا کر کے عمران نے کھانے ہے چاتھ کھینچا اور ویڑس نے تیزی ہے قریب آکر برتن سمیٹنے شروع کر

" ہاں...... تو تم کہہ رہے تھے کہ پنج مفت ہے۔ یہی کہاتھا ناں تم نے ' ..... عمران نے نشو سے ہاتھ اور منہ صاف کرتے ہوئے مسکرا کر

ویکھو عمران اب تک میں نے بہت برداشت کیا ہے۔ اس کے شرافت سے اس کینگ کے متعلق بنا دو۔ ورند ........ \* فیاض نے وانت پیسے ہوئے کہا۔

مطلب ہے کہ ایک اور کی کا وعدہ ہو گیا"...... عمران نے کہا۔ "آلی نہیں ایک ہزارلیج "...... فیاض نے فوراً ہی فیاض سے کام ایستے ہوئے کہا۔

Scanned By Wage

دینے کی بجائے کو ڈا مار رہا ہو۔ اور ویٹرس نے حیرت سے پہلے نوٹ کو دیکھا بھراس نے تیزی سے پلیٹ اٹھائی اور سلام کر کے اتن تیزی سے والیں مزگئی جیسے اسے خدشہ ہو کہ اگر انسے الکی لیمح کی بھی ویر ہو گئ تو سوپر فیاض ہا تھ بڑھاکر وہ بڑانوٹ بلیٹ ہے اٹھا لے گا۔ تو سوپر فیاض ہا تھ بڑھاکر وہ بڑانوٹ بلیٹ ہے اٹھا لے گا۔

وربی مل مرب معنی میں ہے۔ \* اب بتاؤ۔ اب تو میں نے بل بھی دے دیا ہے اور مب بھی "-

فیاض نے کہا۔

"کیا بناؤں "...... عمران نے سادہ سے لیج میں کہا۔ " وہ گینگ جس سے سربراہ مہاں موجود ہیں "...... فیاض نے فصل لیج میں کہا۔

ا چھا کمال ہے۔ تم تو نجو می ہو کسمہاں بیٹھے بیٹھے تہمیں گینگ کا بھی بتہ چل جاتا ہے اور سربراہ کا بھی ۔ حرت ہے۔ ڈیڈی خواہ مخواہ تھمیس المطے سیدھے القابات ہے نوازتے رہتے ہیں "...... عمران کے کھی میں حرت تھی۔

\* ہونہ ۔ تو تم نے تھے بوقوف بنایا ہے ۔ احق بنارہے تھے تم ، فیاض کی ناک سے غصے کی شدت سے پھوں پھوں کی آوازیں لگنے تھیں ۔

یں ہے۔ \* اساد آنی کو جانتے ہو "...... اچانک عمران نے آگے کی طرف چھتے ہوئے پراسرار کیج میں کہاتو فیاض چونک پڑا۔ \* اساد آنی ۔وہ کون ہے "..... فیاض نے حمیت بحرے کیج میں کہا تو پھر میرے سامنے اس کئے کا بل ای جیب خاص سے اوا کرواور ویٹرس کو شاہانہ نب بھی دو۔ مہیں اس گینگ سے سرپر لے جا کر کھڑا کر دوں گااور پھراخبار میں سرخیاں۔ تعریفی قصیدے "......عمران نے

ہوں۔ مگرمہاں تو جھے بل نہیں لیا جاتا مسسد فیاض نے بو محلائے ہوئے انداز میں کہا۔

۔ سوری ۔ میں رشوت سے کھانے کو حرام مجھتا ہوں ۔ اگر تم نے بل ادانہ کیا تو میں ڈیڈی کو بل مجوا دوں گا ۔۔۔۔۔۔۔ عمران نے سنجیدہ لیج میں کہا تو فیاض نے بو کھلائے ہوئے انداز میں ویٹرس کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔

" يس سر " ...... ويزس في قريب آكر اسي طرح مؤدبان ليج س

\* بل لے آو \* ..... فیاض نے کہا۔ \* جناب آپ ...... \* ویٹرس نے کچھ کہنا چاہا۔

سی کہ رہا ہوں بل لے آؤ۔ تم آپ جناب کے حکر میں چھنسی ہوئی ہوں۔

ہوئی ہو "....فیاض نے عصلے لیج میں کہا تو دیٹرس تیزی سے والی مر گئے۔ تعوزی در بعد وہ سنری بلیٹ میں بل لئے والی آئی تو فیاض نے جلدی سے جیب سے بٹوہ ثکالا اور ایک ہزا نوٹ ثکال کر اس نے ٹر سے جلدی سے جیب سے بٹوہ ثکالا اور ایک ہزا نوٹ ثکال کر اس نے ٹر سے

ر ھوریات \* باتی نپ \* ..... فیاض نے ایسے لیج میں کہا جیسے ویٹرس کو نپ کلی س<del>نه و</del> ۱۳ لل از د گهنت گهر کسالید : ے آدی کی موجود کی تھی اس گئے قد وائے موال سے اللہ بارا اللہ بہاری مقام برایک غیر ملکی ہے الجھتے ہوئے دیکھاتھا۔ غیر ملکی جرمائی تھا اور یہ لمبے قد والااس کے ساتھ اس روانی کے ساتھ جرمائی زبان بول رہا تما كه عمران اسے اس انداز میں جربائی زبان بولنے ديکھ كر حران رہ کیا تھا لیکن جو نکہ ان کے الحماؤ کی دجہ کار دبار تھی اس لئے اس نے توجہ ت کی تھی لیکن مچر دوسرے روز اس نے جب اخبار میں اس جرمائی کے من کی خرروی تواہے یہ لمباآوی یادآ گیا تھا۔ اخبار کے مطابق اس پرمائی کا تعلق جرما کے سفارت نمانے سے تھا۔ عمران نے ٹائیکر کے الله اس لمية آد في كو مكاش كرنے كاكام لكا يا تھاليكن وہ اسے مكاش يذكر عاتمااور محر دوسرے کاموں میں مصروف ہو کرید آدمی اس کے ذہن ے اتر گیا تھالیکن آج اجانک اے کارے اترتے دیکھ کر وہ جو نک مزا م اور اے وہ کانی برانی بات یاوآگئ تھی اور اب وہ اس کے متعلق معلومات حاصل كرنا چابها كما وجه كچه بهي يز تمي بربس ولي بي ايك مس اس ك وبن مي تحاكمونكه بعدس نائير في اس باياتحاك میں جرمائی کا قاتل مکردا گیا تھا اور اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا تھا اس هرج اس لمبے آدی براس کاشک بھی دور ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجو د تنب ہو گیاتھا کیونکہ ٹائیگر کی صلاحیتوں سے وہ واقف تھالیکن ٹائیگر ب بناه کو ششوں کے باوجو داسے ٹریس ند کر سکاتھا گینگ والی بات اں نے اس لئے کی تھی تاکہ فیاض سے کھانے کا بل اوا کراسکے

and the second of the second o

"مطلب ہے نہیں جانتے ۔ سنو پرانا قبرسان ایک علاقہ ہے وہاں ایک آدمی رہتا ہے ۔ اسے استاد آئی کہتے ہیں ۔ بظاہر وہ ایک عام سا بدمعاش ہے لیکن وراصل وہ آگی بہت بڑے مجرم گینگ کا سربراہ ہے ۔ مجھے ۔ باتی کام تہمارا اپنا ہے "........ عمران نے کہا تو فیاض ایک جمئلے ہے ایک کھراہوا۔

"اوو او او اس ابھی جا کرائے گرون سے بگڑ تا ہوں ابھی "..... فیاض نے خوش ہوتے ہوئے کہااور پر تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھ گیا "ارے ارے ارکو تو ہی ۔ وہ حہارے پاس تو سواری بھی

نہیں ہے ۔ ۔ ۔ ۔ مران نے کہا۔
- سی انتظام کر لوں گا ۔ ۔ ۔ فیافس نے مزے بغیر کہا اور تیزی سے چلتہ
ہوا وہ چند کموں میں عمران کی نظروں سے غائب ہو گیا اور عمران
مسکرانا ہوا اور گھراہوا۔ اساو آئی کے بارے، میں اس نے غلط نہیں
کہا تھا۔ وہ واقعی ایک عام سا بدمحاش تھا لیکن صرف ایک عام سہ
بدمحاش۔ اس کے متعلق اے ایک بارٹائیر نے بتایا تھا اس اچانکہ
بدمحاش۔ اس کے وہن میں وہ نام آگیا تھا اس کا اصل مقصد صرف فیاخر
کو بھگانا تھا۔ اور وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا کیونکہ سرخ کا
میں سے اترنے والے وہ چار افراد جہنیں دیکھ کر وہ چونکا تھا اسے
فرائنگ ہال میں بیٹے ہوئے نظر آرہے تھے۔ وہ چاروں کھانا کھان
میں معروف تے اور عمران کے بونکے کی وجہ ان میں سے ایک لیے تم

ویس کوزان کی اس تیز رفتاری کے بارے میں سورچ رہاتھا کہ اسے
ہوشل کے اندر شور سنائی دیااور پھر کئی افراو دوڑتے ہوئے باہر آئے۔
" وہ ۔وہ کہاں گئے ۔وہ قاتل ۔وہ ۔وہ "....... ان میں سے ایک
نے ہراساں لیج میں کہا ۔ان سب کے جمعوں پر ہوشل یو نیفارم تھی ۔
گر اُن قاتل کا لفظ س کر چونک پڑاتھا۔
" کیا ہوا ۔ کیسے ڈھونڈ رہے ہو" "...... عمران نے والیس مڑتے
ہوئے اُن میں ہے ایک کا ہاز و کمڑتے ہوئے کہا۔

جنرل مینجر عصمت خان کو ان کے وفتر میں گولی مار دی گئی ہے۔ وہ چار افراد تھے۔وہ۔وہ "......اس آدمی نے بازو مچواتے ہوئے کہا اور تبری سے والبس گیٹ کی طرف دوڑ پڑا۔

"ہونہ ۔ تو یہ قتل کرکے دوڑے ہیں "...... عمران نے کہا اور بران نے کہا اور بران ہے کہا اور بران ہے کہا اور بران ہے کہا ہوں بران ہے کہا ہوں بران ہے اس کے ذہن میں محفوظ تھے اس لئے اس سے اس تھین تھا کہ نائیگر ان معلومات کی بنا، پرجلد ہی ان کا سراغ لگا لئے گا۔ اس طرح جنرل بینج کے قاتل بولیس کے ہائے لگ جا مران کے ذہن میں اتنی می بات تھی لیکن اے معلوم نہ تھا کہ اس عام ہے قتل کی وجہ ہے اے خود کتنی پر بیٹانیاں اٹھائی پڑیں گا۔

کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جب وردی میں ہو تو اول تو کوئی اس سے با ليتا ېي نهيں تھااور ويے بھي وہ ايے موقعوں پربل اوا کرنا اين شاا ے خلاف سمجھتاتھا ۔ اس کمح عمران نے ان چاروں افراد کو میز۔ انصة ديكها تو ده بهي ايڭ كهزا بهوااور بجروه ان كي طرف ديكھے بغير تيز قدم اٹھاتا گیٹ کی طرف حِل برا کیونکہ اے معلوم تھا کہ وہ مج یار کنگ میں بی آئیں گے بھریار کنگ سے کار لے کروہ کمیاؤنڈ گید ے باہر آگیااور اس نے کارائی مناسب جگه پرروک دی تاکہ جب سرخ کار باہرآئے تو اس کاتعاقب کر سکے ۔ لیکن جب اے وہاں ہے ٠-کھڑے کانی دیر ہو گئی اور وہ سرخ کار باہر نہ آئی تو اسے حمرت عی ہو وہ کارے اترا اور پیدل ی والیس کمیاؤنڈ گیٹ کی طرف حل بڑا ۔!! جا کر اس کی حرب کی انتهاند رہی جب اس نے سرخ رنگ کار کو وا این جگه کھڑے دیکھا۔

"کیا مطلب دو تو بل دے کر افد رہے تھے۔ پھر باہر کوں نہ آئے "..... عمران نے بربراتے ہوئے کہا اور تیزی سے مین گیٹ طرف برصن نگا۔ لین اس سے جہلے کہ وہ مین گیٹ تک جہنیا ۔ گیٹ کھلا اور دوسرے لمحے وہ چاروں کیے بعد دیگرے انتہائی تیزی باہر نگ اور دوڑتے ہوئے کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف بڑھ گئے اور پھر سے جہلے کہ عمران واپس کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف بڑتا اس نے سم رنگ کی کار کو بملی کی می تیزی سے دوڑ کر کمپاؤنڈ گیٹ سے نگل دائیس طرف مڑتے اور نظروں سے فائب ہوتے دیکھ لیا ابھی عمر نین جمط تو یہی اطلاع ملی تھی کہ اسلح سلائی کرنے والے پاکشیائی عصمت نان کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور اب سلائی نہ آسکے گی مالیک آدمی نے حرت بحرے کیج میں کہا۔

"باں ۔ اطلاع درست ہے۔ اے دافعی ٹرلیں کر کے ہلاک کر ویا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجو داسلح آرہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آوی کی یہ اطلاع غلط تھی کہ اصل آوی عصمت خان ہے۔ تقیناً اصل آوی کوئی اور ہے اور اب بائی کمان اے گلاش کر رہی ہے۔ جلا ہی اس گات چل جائے گا لیکن اس کھیپ کو ہر حال میں حباہ ہونا چلہتے۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ ۔۔۔۔۔۔ آنے والے نے کہا۔

میں اور آدی ہے کہ یہ کھیپ کمپانگ کے داستے ہی آدہی ہے: ایک اور آدی نے یو چھا۔

"بان"..... آنے والے نے کہا۔

ہیں ہے۔ ہو ہے۔ اس کے ہو اس کیپ کو کمپانگ ہے جہلے ، تو مجراس کے لئے ضروری ہے کہ اس کیپ کو کمپانگ ہے جہلے ہی ہونا چاہئے ۔ ورند اگر ایک باریہ کھیپ کمپانگ میں واضل ہو گئی تو پوراے تباہ کر ناناممن ہو جائے گا ۔ ایک اور آوی نے کہا۔ تمہاری بات ورست ہے سیانگ ۔ واقعی اے جہلے تباہ ہونا چاہئے معرافیال ہے کہ ہم اس گاڑی کو جس میں یہ کھیپ آری ہے، کہانگ

ہے پہلے کسی طرح روک لیں اور پھراس پر ہم برسادیں "...... ایک اور

کافرستان کے ہمسایہ ملک جربا کے باشدے ۔ وہ خاموش بیٹے ہو۔ تے کہ کمین کا وروازہ کھلااور ایک کمانڈواندر داخل ہوا اور اے انہ آنا دیکھے کر وہ چاروں ابھ کھڑے ہوئے ۔ آنے والا جوان چاروں ۔ وراز قامت تھا۔ سر ہلانا ہوا ایک کرسی پر بیٹھے گیا تو وہ چاروں ؟ کرسیوں پر بیٹھے گئے۔ '' اسلح کی کھیپ آج رات بارہ کیج تک کمپانگ کے راست ڈولا بہتے رہے ہو راگریہ کھیپ بہتے گئی تو گرین شار کو بے پناہ تقویت '

جائے گی ۔ ان کی قوت مدافعت مزھ جائے گی اس لئے ہائی کمان ۔

ا تتائی گھنے جنگل کے اند رلکڑی کے ایک بڑے کیبن میں چار افر

بیٹے ہوئے تھے اور ان کے جسموں پر کمانڈوز کی مخصوص یو سفارم تھ

کین کا دروازہ بند تھا۔ کین کے اندر ایک طرف پیڑومیکس لیمہ

جل رہا تھا۔ یہ چاروں قومیت کے لحاظ سے جرمائی لگ رہے تھے

anned By Wagas Azeem Paksitanipoin

بره حاکر اس کا بنن دیا دیا۔

" بهیله بهیله سردم کاننگ جمونگ ساوور "....... ایک بهاری می آواز سانی دی سه

" یس باس ۔ بھونگ اٹنڈنگ یو ۔ اوور "...... سب سے آخر میں . . . . . .

آنے والے نے جو اب دیتے ہوئے کہا۔ \* بھونگ ساب اس اسلح کی کھیپ کے بارے میں کسی یلاننگ کی

جویت داب من ایسی می بیات کی مید ب بارے میں می باشک می خورت نہیں ری داور "...... دوسری طرف ہے کہا گیا۔ "ادہ ۔کیوں باس ۔ادور ".... بھونگ نے حیرت بحرے لیج میں کہا اور بات سے اسلام کی بات من کر بے اختیار چونک یزے۔ کمااور باتی ساتھی بھی بات من کر بے اختیار چونک یزے۔

می کہانگ کی حکومت کا تختہ الف دیا گیا ہے۔ اس کے گور زاور ان سب افراد کو جو گرین طار کے ساتھ در پردہ لئے ہوئے تھے، کو ہلاک کر ویا گیا ہے۔ ادر صوبے کا انتظام جرما کے صدر جنرل گان نے براہ راست منجمال لیا ہے۔ اوور "..... دوسری طرف سے کہا گیا اور کیبن میں موجو وسب افراد کے چربے لیکٹ فرط صرت سے چمک اٹھے۔

" اوہ - باس یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے -اوور "..... محونگ نے انتہائی مسرت مجرے لیج میں کہا۔

" ہاں ۔اوراس سے بڑی خوشخری یہ ہے کہ اب بلکی سڑیپ کو شفیہ کاردائیاں نہ کر ناپڑیں گی ۔اب ہمیں مرکزی حکومت کی مکمل عمر ستی حاصل ہو گی ۔اور ہم کھل کر اس کرین سٹار کا نماتمہ کر سکیں شجے ۔ پولیس اور فوج ہماری عمایت میں ہوگی ۔ اوور "..... ووسری ں ہے ہا-- رین کس طرح ...... همیس تو معلوم ہے کہ گاڑی کے ساتھ - ایس کس طرح ......

سال میں موسی کی باقاعدہ ترتیب یافتہ فوج ہوتی ہے اور وہ لوگ گاڑی کی چھوں پراسلی سمیت موجو و ہوتے ہیں ۔وہ ہمیں دورے دیکھ کر ہی مون ڈالیں گے اور گاڑی نے دن کے وقت آنا ہے '…… ایک اور آولی ذکر ا

می ایسا نہیں ہو سکا کہ ہم حکومت کو کال کر دیں ۔ اس طرر ت حکومت خود ہی اس المحے پر قبضہ کر لے گی اور گرین سٹار تک ہمچنے نہ دے گی "...... ایک آدی نے کہا۔

سی میں بھوں پھوں باتیں کر رہے ہو تو رنگ ۔ حمیس معلوم تو ہے کہ صوبہ کمپایگ کی حکومت میں باغیوں کا خاص عنصر موجو دہے ۔ آئ ہے پہلے جتنی بار بھی ایسی اطلاعات انہیں دی گئی ہیں سب ناکام ہوئی ہیں ' ...... دوسرے نے کہا۔

الیا ہے کہ ہم کسان بن کر ریلوے لائن کے آس پاس رہیں اور پر اچانک گاڑی پر بموں کی بارش کر دیں ہے۔ ایک اور آوی نے کہا۔

"نہیں ۔ فوج گاڑی کے وقت ریلوے لائن کے قریب کسی کو نہیں آنے وی ہے۔ اور وہاں کسانوں کے روپ میں پہلے ہے ہی حکومتی آدمی موجود ہوتے ہیں ہے۔ ہی سیسلے آوی نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ۔ اچانک میز پر موجود را آئمیٹر ہے ثوں ٹوں ک آوا سائی دینے گلی اور سب ہے آخر میں آنے والے فیلی کے باتھ

3

فتم ہو گیا۔ بھونگ نے ہاتھ بڑھا کر ٹرائسمیر آف کر دیا۔ " یہ تو واقعی بہت بڑی خوش خری ہے ۔ اب ہماری صلاحیتوں کا

" یہ کو واقعی بہت بڑی خوش خبری ہے۔ اب ہماری صلاحیتوں کا اصل اظہار ہو گا۔ اب ہم کھل کر گرین سٹار کا شکار کھیلیں گے "۔ ان چاروں نے انتہائی مسرت بجرے لیجے میں کہا اور کر سیوں سے اٹھے "کمرے ہوئے۔ طرف ہے کہا گیا۔ \* وری گڈیاس۔اب اطف آنے گاکام کرنے کا۔اب اس کرین سنار کا ایک آدی جمی زندہ نہ نکا سے گا۔ کیا جنرل گان سے انھیارات مل گئے ہیں چیف کو۔اوور ' ........ بھونگ نے کہا۔

اکی گفت بود چیف کی جزل گان سے قصوصی طاقات ہو رہی ہے۔ ویے ساری باتیں فون پر لے ہو چی ہیں۔ مرف رسی بات ہو گی اس بلیک سریپ ہی دراصل کمپانگ کی اصل حاکم ہو گی اور ہم نے کمپانگ کے پورے صوب سے نہ مرف گرین سنار کا خاتمہ کر نا ہے۔ بلد ہم نے وہاں کے مرکز وہ تنام مسلمان لیڈروں کا بھی خاتمہ کر دینا ہے۔ حق مین کر ہرآدی کو ختم کر دینا ہے۔ وہ سب لوگ تقیناً انڈر براؤن کو ختم ہو ہا دور تا ہے۔ دو سب لوگ تقیناً انڈر برائز کے لیے تقین ہے کہ سرکاری سررستی ختم ہو بائیں گے لیون کی کر نہ جاسکیں گے۔ اوور تدوری

" کیں باس اوور " ..... بھونگ نے مسرت بجرے لیج میں کہا۔
" تم دہاں موجود تنام سیٹ اپ ختم کر دو۔ میں تہیں کل سح کال کروں گا۔اور بجر نی ہدایات دوں گا۔اوور " ...... سوابو نے کہا۔ " باس ۔وہ کھیپ تو آج رات آرہی ہے۔اوور " ...... بھونگ نے کما۔

اس کا انتظام فوری طور پر کرایا گیا ہے۔اب اس کی فکر مت کرد اوور اینڈال "......دوسری طرف سے کہا گیااوراس کے ساتھ ہی رابطہ نه تها بلكه كسى بين الاقوامي تنظيم كامقامي ايجنث اور مقامي كينگ كا مربراہ تھا اور عام غنڈے کے روپ میں رہ کر اس نے اپنے آپ کو کیمو فلاج کیا ہوا تھا۔اسآدآنی کی گرفتاری کے بعد سرنٹنڈ نے فیاض ک اطلاع درست ثابت ہوتی اور استاد آفی نے آخر کار زبان کول دی اور عمر واقعى الي انتهائي خوفتاك بين الاقواى تعظيم كامقامي كينك جو یورے ملک میں منشیات پھیلانے کا مجرم تھا سامنے آگیا۔ سنرل انٹیلی جس نے یورے گینگ کو جمابے مار کر گرفتار کر لیا ہے اور اس گینگ کے پاس موجو د سینکروں ٹن انتہائی اعلی کوالن کی منشیات بھی پرئی گئ ہے ۔ اخبار کے مطابق اس گینگ کی گر فتاری پر حکومت ا میریمیا حکومت گرید لینڈ اور دوسری سر باورز نے بھی مسرت کا اهمهار کیاہے اور یا کیشیائی سنڑل انٹیلی جنس کی کار کر دگی کی کھل کر

" واو سائے کہتے ہیں اندھے کے پیرتے بٹر اآ جانا "........ عمران ف بے اختیار مسکراتے ہوئے کہا کیونکہ اس نے تو صرف فیاض کو ثلث کے لئے ذہن میں انجرآنے والے ایک عام سے غنڈے کا نام بتا ویا تھا۔ اب اے کیا معلوم تھا کہ یہ واقعی کمی خوفناک اور با اثر گینگ کا سرغذ نظے گا۔

واہ میرے شیر -واقعی اے کہتے ہیں کارکردگی میں۔ عمران نے ایک بادراس کے ساتھ ہی اس نے فون کی طرف ایک بادراس کے ساتھ ہی اس نے فون کی طرف باتھ بڑھا دیا تاکہ موہر فیاض کو اس گینگ کی گرفتاری پر مبارکہاد

عمران نے ناشتے کے بعد اخبار اٹھایا ہی تھا کہ بے اختیار اچمل پڑا كيونكه اخبار مين شائع اكيب چار كالمي خبركي سرخي براس بي نظرين بو مكي تھیں اور اس سرخی میں منشیات کی ایک بین الاقوامی تنظیم کے ایجنٹ ی ڈرامائی کرفتاری کی خبر درج تھی ۔ دوسری سرخی میں سنٹرل انٹیلی جنس سے سر نشندن کی شان میں قصیدہ تھا جس نے اس سطیم کے مقامی ایجنٹ اور مقامی گینگ کے سرغنہ کو ڈرامائی انداز میں گرفتار کر ہے اس مقامی گینگ کاخاتمہ کر دیاتھا۔عمران کی نظریں تیزی ہے خری تفصیل پر دوڑنے لگیں اس کے چبرے پر حیرت کے تاثرات ابجر آئے تھے ۔اخبار میں درج تفصیل کے مطابق ایک متوسط علاقے پرانا قرِستان میں رہنے والے ایک عام سے غنذے استاد آفی کو سنرل انتہا جنس بیورو کے انتہائی وہین سر نٹنڈنٹ فیاض نے اچانک گرفتار کر الاركيونك سرنتندن فياض كاطلاع ك مطابق اسادآني عام غنده

۔ جہس استادانی سے اس گینگ کی سرگر میوں سے بارے میں علم تھا'۔۔۔۔۔۔عمران نے ہو نریہ جہاتے ہوئے کہا۔

'نہیں باس کے ونکہ اساد آئی بظاہر دافعی ایک عام ساخنڈہ تھا۔ اس نے مجمی زیر زمین دنیا کے بڑے علقوں میں کام نہیں کیا اس گینگ کی گرفتاری کے بعد میں تو میں، زیر زمین دنیا کے نتام بڑے علقے اساد آئی کی اصلیت جان کر بے حد حمران ہوئے ہیں '…… ٹائیگر نے بھاب دیے ہوئے کہا۔

"ہونہ۔ تم نے اس بھوکا سراغ کسے نگایا ۔ عمران نے بو تھا۔

" باس اس کی گر قتاری بندرگاہ پر واقع ایک سستے ہے کلب ہے

گی گئی ہے۔ وہ وہاں عام ہے ویٹر کے دوب میں کام کر ٹاتھا اور

گر قتاری ہے وہ کہا اس کی اصل حیثیت کے بارے میں کوئی بھی کچہ

میں جانتا تھا۔ میں بھیکنگ کے دوران اس کلب میں گیا تو وہاں مجھے

بیایا گیا ہے کہ بیعہاں کا پر انا ویٹر ہے اور اسے سنٹرل انٹیلی جنس نے

گر قتار کر لیا ہے۔ اس پر میں نے سنٹرل انٹیلی جنس میں لینے ایک

دوست انسکر نے رابط قائم کیا تو اس نے تجھے یہ تفصیلات بائیں ہے

میں نے خود ماکر سنٹرل انٹیلی جنس کے مضوص لاک اپ میں اس کو

یونے کیا۔

پولیے بھی کیا ہے۔ یہ وہی آدی ہے ۔ ...... نائیگر نے جواب دیے

ہوئے کیا۔

، بونل لالہ زار کے جزل مینجر عصمت نمان کے قاتلوں کا بتیہ جلا۔ ان نے بوجھا۔ رے سکے ۔ لیکن اس سے پہلے کہ دہ رسیور اٹھا تا۔ ٹیلیغون کی گھنٹی نگا اٹھی اور عمران کو خیال آیا کہ بقیناً یہ موپر فیاض کا ہی فون ہوگا۔ "صرف اکیل لچ پر بین الاقوامی گینگ پکڑدانے والا غریب مخبر علی عمران بول رہا ہے"......عمران نے لیج کو ہزا مسمساسا بناتے ہوئے

ہا۔
" نائیگر بول رہا ہوں باس "...... دوسری طرف سے نائیگر کی
حریت بحری آواز سنائی دی اور عمران چونک پڑا۔ ظاہر ہے نائیگر عمران
کے اس فقر سے کی وجہ تسمیہ تونہ بچو سمتا تجھااس لئے اس نے حمیان تو
ہونا ہی تھائین عمران کے حزاج کی وجہ سے شاید اسے اس بارے میں
کچہ یو چھنے کی بہت نہ پڑی تھی۔

چے پر چینے کی ہمت نہ چنگ کی۔ " اوہ تم ۔ کیسے فون کیا ہے "...... عمران نے چونک کر سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔

رہے ہیں۔ جس آدی کے بارے میں معلوبات حاصل کرنے کا آپ

نی سی میں آدی کے بارے میں معلوبات حاصل کرنے کا آپ

نے حکم دیاتھا۔ میں نے اے ٹریس کر لیا ہے وہ اس وقت سنرل انٹیلی

جنس کی قید میں ہے۔ اساوآنی گینگ کے سلسلے میں سنرل انٹیلی

جنس نے اس کی گرفتاری کی ہے ۔وہ اساوآنی کا خاص آدی ہے۔ اور

بنیادی طور پر پیٹے ور قائل ہے لیکن عام انداز میں کام نہیں کرتا۔

مرف اساوآئی کی ہدایات پر کام کرتا ہے اس کا اصل نام بار کس ہے

لیکن اساوآئی گینگ میں اس کا نام بچوہے "۔ نائیگر نے تفصیل

بتاتے ہوئے کہا۔

بتاتے ہوئے کہا۔

كرنے والے كروب كو قتل كرتا ہے - حالانكہ اسے معلوم تھاكہ زير زمین ونیا سے تعلق رکھنے والے کروپ عام حالات میں ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کیا کرتے اور ویسے بھی اب اس پچھو کی اصل حیثیت سلمنے آنے پر اے جرمائی سفارت کارے قبل کا واقعہ مجمی یادآگیا تھا اور ہو سکتاہے کہ اصل قائل یہ چھوہی ہو۔اس چھو ک مخصیت اے خاصی پراسرارس لگ رہی تھی اس لئے اس نے اس چھو ے طاقات کرنے کا فیصلہ کیااور بجر کری سے ایٹ کروہ ڈریینگ روم گی طرف بڑھ گیا تاکہ باس تبدیل کر کے وہ سوپر فیاض کے پاس جا ملے ۔ بیس منث بعدوہ سو پر فیاض کے وفتر کہنے جا تھا۔ لیکن ند ہی سر میدالر حمان دفتر میں تھے اور نہ ہی سوپر فیاض تھا۔وہ کسی کسی کے ملسلے میں دفترے باہرگئے ہوئے تھے جنانچہ عمران نے چرای ہے سپکٹر مجاہد کے بارے میں یو تھااور جب چیزاس نے انسپکر مجاہد کی وفتر میں موجود گی کے بارے میں بتایا تو عمران نے اے بلالانے کے لئے انسپکڑ مجاہد کا تعلق ملڑی انٹیلی جنس سے تھالیکن بھراس کی ای وامش براسے سنزل انٹیلی جنس میں بھجوا دیا گیا تھا کیونکہ انسیکڑ محاہد ا ایک ٹانگ حاوثے کی وجہ سے قدرے خراب ہو گئی تھی اور دہ نہ موف یه که تردوز نه سکتاتها بلکه ده جلتا بهی بلکاسالنگردا کرتها مدلری مل جنس کے معیار کے مطابق اس کی صحت ندر ہی تھی اس لئے اسے سنرل انتیلی جنس مجموا دیا گیا تھا ولیے وہ انتہائی بااخلاق اور زمین و البيان تما اس نے سنرل انٹیلی جنس میں آتے ہی ایک ووالیے کام " یس باس ۔ یہ قتل چار افراد نے کیا ہے ۔ جن میں تین افراد کا تعلق زیر زمین دنیا ہے تھااور عصمت نمان کے گر دپ نے انہیں ٹریس کر کے ختم کر دیا ہے ۔ جبکہ چو تھاآدی یہی پنچو تھا۔جو انٹیلی جنس کی تحویل میں ہے "۔ ٹائیگر نے جواب دیا تو عمران ہے اختیار چو ٹک پڑا۔ "عصمت نمان کا گر دپ ۔ کیا مطلب ۔ اس کا کونسا گر دپ ہے "۔ عمران نے حیران ہو کر یو تھا۔

مران سے سرن ہو دو بہت " بتناب مصمت نمان ایک خاص گردپ کاآدی تھا۔ اس گردپ کا آدی تھا۔ اس گردپ کا آدی تھا۔ اس گردپ کو رز رز مین دنیا میں ریڈریڈ کہاجاتا ہے۔ اس کا وحدہ پاکسٹیا ہے باہر کے ملکوں میں موجو د باغی گردہوں کو مخصوص اسلحہ سپائی کرنا ہے۔
لیکن یہ سارا وحدہ پاکسٹیا ہے باہر کیا جاتا ہے اس لئے میں نے اس کے بار کے بارے میں آپ کو اطلاع ند دی تھی " ...... نائیگر نے جواب دیے ہوگا۔ ہوئے کہا۔

ریٹر دیڈ کا پہنی کون ہے "...... ممران نے پو چھا۔
" دیڈ ریڈ کا پہنی کون ہے "..... ممران نے پو چھا۔
" بظاہر تو یہی عصمت خان ہی بتایا جاتا تھا لیکن زیر زمین دنیا کے
بڑے حلقوں کا تاثر یہی ہے کہ عصمت خان ڈی آدی تھا۔اصل آدی
لیس پروہ ہے لیکن اس کے متعلق آج تک معلومات نہیں مل سکیں "۔
لیکٹر نے جواب دیا۔

اوے کے ''۔۔۔۔ عمران نے کہااور رسیور رکھ دیا۔ اس کی پیشانی پر لکریں می امجر آئی تھیں۔ ٹائیگر کی رپورٹ خاص افھی ہوئی تھی۔ اساو آئی کاگروپ مشیات ڈیل کر تاتھ لیکن اس گروپ کاآد کی اسلحہ ڈیل "اس کی کلائیوں میں کلپ ہمتھکڑی ڈال کر لے آنا "....... عمران نے کہا اور انسکٹر مجابد اخبات میں سربلاتا ہوا کرے سے باہر جلا گیا۔ تقریباً پندرہ منٹ بعدوہ والیں آیا تو اس کے سابقہ وہی کیے قد کا آدی تھا جے عمران نے ہوٹل لالہ زار میں دیکھاتھا۔اس کے بازد عقب میں بندھے ہوئے تھے ۔لیکن اس کے چرے پر حیرت کے ناٹرات منایاں " بیٹے جاؤ" ...... عمران نے اس لمج آدمی سے کہااور اس کے مرک دوسری طرف کری پر بیٹے کے بعد عمران نے انسکٹر مجابد کو واپس جانے كاشاره كرديا اور مجابد سرملا تا ہوا كرے سے باہر حلا كيا۔ " تمہارا نام مار کس ہے۔لیکن عام طور پر حمہیں پچھو کما جا تا ہے "۔ مران نے لیے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ عى بال " ..... ماركس في مختصر ساجواب ديا ـ " عصمت خان كو قتل كرنے كالتمهيں كس نے كہاتھا " ...... عمران \*اسآوآنی نے "...... مار کس نے ایک بار مختصر ساجواب دیا۔ وكافي عرصه بهط تم في الك جرائي سفارت كار كو قتل كيا تها . ال كاحكم تمهيل كس نے وياتھا "...... عمران نے كماتو ماركس بہلي مع نک بڑا اس کے جرے پر حرت کے شدید گاڑات ابم آئے۔ للی جلدی اس نے اپنے آپ کو سنبھال ریا۔

میں نے کسی جرائی سفارت کار کو قتل نہیں کیا مارکس نے

کئے تھے کہ سر عبدالر حمان بھی اس کی صلاحیتوں کے گرویدہ ہو گئے تھے اور چونکہ وہ انتہائی با اخلاق نوجوان تھا اس لئے وہ سوپر فیاض کے سلمن الي ادب واحترام كامظامره كرياتها كد موير فياض جيسا تخص بھی اس کی تعریف کر تا تھا۔اس لئے عمران بھی اسے جانتا تھا۔ ولیے اے بھی معلوم تھا کہ انسپکڑ مجاہد واقعی باصلاحیت نوجوان ہے۔ چند کموں بعد انسپکڑ مجاہد وفتر میں واخل ہوا اور اس نے عمران کر انتهائي مؤد بانه انداز ميں سلام کيا۔ "انسكِرْ مجابد اساوآني كينك مين الك آدي كو كرفقار كيا كيا -جس کااصل نام تو مار کس ہے لیکن وہ پچھوکے نام سے مشہور ہے۔میر اس سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس کا بندوبست کر سکتے ؟ عمران نے سنجیدہ کیجے میں کہا۔ " يس سر ـ كيوں نبيں ـ كياا سے عباں دفتر ميں لے آؤں " ـ انسكا محابد نے جواب دیا۔ " يمان نہيں - كسى اليے كمرے ميں جہاں مداخلت نه ہوسكے · " تو میرے ساتھ تشریف لایئے "...... انسکٹر مجاہد نے کہا ا عمران ابھ کھزا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد دہ ہیڈ کو ارٹر کے ایک خاص بڑ۔ کرے میں تھاجہاں چار کر سیاں اور ایک میز تھی -"آپ تشریف رکھیں۔میں اے لے آماہوں "...... انسپکڑم

جواب دینے ہوئے کہا۔ " تم جرمائی زبان جانتے ہو" ..... عمران نے پو چھا تو مار کس ایک

بار پھرچونک بڑا۔ کین ساتھ ہی اس نے اپناسر تفی میں بلادیا۔
" بین نے جہیں خودہبائی مقام کاخ میں اس جرمائی سفارت کار
کے ساتھ بونس ٹاک میں الجھتے ہوئے دیکھا اور سناتھا۔ تم اس وقت
اس کے ساتھ کارخ کے مشہور ہوٹل سکائی ویو میں بیٹھے ہوئے تھے اور
میں حہاری ساتھ والی میز پر تھا۔ تھے جرمائی ڈبان آتی ہے اور میں نے
حہارے درمیان ہوئے والی ساری گفتگو سن تھی تم اس کے ساتھ
اس قدر روانی ہے جرمائی ذبان بول رہے تھے کہ میں خو وحران رہ گیا
تھا ۔۔۔۔۔۔ عران نے سیاٹ بھی میں کہا تو مارکس نے بے اختیار

" میں اس سے طاخرور تھا اور میں نے اس سے واقعی بات بھی کی تھی اور مجھے جرمائی زبان بھی آتی ہے۔ کیونکہ میری زندگی کا کافی عرصہ جرما میں ہی گزراہے الیکن میں نے اسے قتل نہیں کیا "...... مار کس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

ہونٹ بھینج لئے۔

ے ور ب رہے ہوئے ہوئے۔ '' حمیس معلوم ہے کہ حمہارے اس قتل کی وڈیو فلم حکومت کے پاس ہے ۔ لیکن اے اس نے جیپالیا گیاتھا کہ اس سے جرمااور پا کیشیا کے درمیان سفارتی تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ تھا ''۔۔۔۔۔۔۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہااور مارکس چونک پڑا۔

\* نہیں ۔ یہ غلط ہے۔ وہاں کوئی کمیرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جگہ ہی

الیی تھی "....... مارکس نے بے اختیار کہا تو عمران مسکرا دیا کیونکہ امیے معلوم تھاکہ اس سفارت کار کو مڑک پراکیٹ ٹرینک سکٹل پرکار رکنے پر دور سے فائر کر کے ہلاک کیا گیا تھا اس لئے اس نے جان بوجھ کریہ الفاظ کمے تھے اور اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا ۔ مارکس نے لاشعودی طور پرجم کا اعتراف کر لیا تھا۔

مبت خوب - تو تم نے اعراف کر لیا ہے ۔ لین میری مجھ میں ایک بات نہیں آئی کہ تم نے عصرت خان کے قبل کا اعتراف تو المسینان سے قبل کا اعتراف تو المسینان سے کر لیا لین اس جم ائی سفارت کار کے قبل کا اعتراف گرنے میں تم کیوں انجھارہ ہے ۔ قبل تو چاہے ، پہاس ہی کیوں یہ بھوں ۔ مسکواتے ، سید عمران نے مسکواتے ، پول سوت کی سزا تو ایک ہی باد ملنی ہے ۔ سید عمران نے مسکواتے ، پول کہا۔

آب کون ہیں۔ کیاآپ کا تعلق انٹیلی جنس ہے ، ..... بار کس نے ہونٹ جہاتے ہوئے کہا۔

" نہیں ۔ میں فری لانسر ہوں۔ اور میری خدمات اس آدمی کو مگاش گونے کے لئے حاصل کی گئی ہیں جو وراصل اس قتل کے پس پردہ تھا گیونکہ یہ سب جائنے ہیں کہ قتل تو تم نے کیا ہے لین اے قتل گوانے والا کوئی اور ہے۔ جمیس مگاش کیا گیا تھا لیکن تم اس قتل کے بھد اچانک خائب ہوگئے اور اب سامنے آئے ہو "...... محران نے سپک لیج میں کہا۔

ملا جرما حكومت في يكام آب ك ومد لكايا ب مسيد ماركس

کہ پاکیشیا سے گرین سٹار کو اسلحہ کی سپلائی میں اس سفارت کار کا دخل ہے ۔ اور اب مصمت خان کا قتل بھی اس نے کیا گیا ہے کہ ریڈر یڈ کے بارے میں حتی طور پریہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ باقاعدہ کرین سٹار کو اسلحہ سپلائی کر دہا ہے "...... مار کس نے تیز تیز لیجے میں بات کرتے ہوئے ساری تفصیل بتا دی۔

\* لیکن عصمت خان تو ریڈ ریڈ کااصل سربراہ نہیں ہے "...... عمران نے کمانہ

\*اسآد آفی کابھی خیال تھا کہ وہی سربراہ ہے "...... مار کس نے جو اب ویا۔

ا اساد آنی کا بلکی سڑیپ سے تعادف تم نے کرایا ہو گا '۔ عمران کم

سی بال - میں نے کرایا تھا اور میں اس برنس میں اس کا پار شرتھا۔
علیے میں اس کا طلام تھا ' ...... بار کس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
"اوے ' ..... عمران نے کہا اور سابق ہی وہ کری سے ابنے کو اہوا۔
کرے سے باہر انسکٹر عباد موجو و تھا عمران نے اسے مار کس کو والیس
کر جانے کے لئے کہا اور خودوہ آگے بڑھ گیا اس کے بجرے پر تشویش
کے آثار نمایاں تھے کیونکہ اس نے اوتی اوتی خریں تو سی تھیں اور
اخیادات میں مجی ایک دو بار اس نے جما میں مسلمانوں پر ہونے
والے مظالم کے بارے میں پڑھا تھا لین یہ سب اس قدر محتصر ہوتا تھا
گھال نے ذیاوہ تفصیل سے اس میں دکھی نے لی تھی ۔ لی تھی ۔ لی تی

نے تیز لیج میں پو تھا۔ " نہیں ۔اکی پرائیویٹ گروپ ہے "...... ممران نے جواب دیا۔ " ہو نہد ۔ تو گرین سٹار کو ابھی تک اصل آدمی کا تیہ نہیں چل سکا حریت ہے "..... مار کس نے بزبراتے ہوئے کہا تو عمران جو تک پڑا۔ " تم کیے گرین سٹار کو جائے ؟ و "...... عمران نے جان بوجھ کر لیج میں حریت کا عضر بحرتے ہوئے کہا حالانکہ وہ خو د نہ جانیا تھا کہ یہ گرین سٹار کون ہے۔

"اب واقعی جھپانے کی ضرورت نہیں رہی ۔آپ جا کر کرین ساا،
کو بنا دیں کہ یہ قتل بلک سٹریپ کے چیف کے حکم پر کیا گیا تھا او،
اس کا حکم بھی تجھے اساد آئی نے ہی دیا تھا۔ وہ بلک سٹریپ کا خاص آدی ہے "....... مار کس نے ایک طویل سانس لیستے ہوئے کہا۔ "کیا یہ دونوں منشیات ڈیل کرتے ہیں یا اسلحہ"...... عمران نے کہ تو مار کس ہے اختیار استیزائے انداز میں ہٹس چا۔

آپ کیوں خوا تواہ خور بھی احمق بن رہے ہیں اور تھے بھی احمق بن رہے ہیں اور تھے بھی احمق بنارے ہیں سے آپ کو احمق معلوم ہے کہ گرین سٹار جرما کے مسلمانوں کی خفیہ سٹھیم ہے جو جرما کے صوبہ کمپانگ کی جرما تے آزاوی اور دہاں کے مسلمانوں پر ہونے دالے مظام کے خطاف لا رہے ہو کمپانگ میں ہے دور بلک سڑری تھو مت جرما کی خفیہ ایجنسی ہے جو کمپانگ میں سگرین سٹار کے خاتے کے لئے کام کر رہی ہے۔اس جرمائی سفارت کا آگا کو کا قتل بھی اس تھی میں جار میں، داکہ بلک سٹریپ کو معلوم ہو گیا تھا

مصمت خان کا قتل اور اس سے پہلے جر مائی سفارت کار کے قتل کی تفصیلات سلسنے آنے کے بعد وہ بچھ گیا تھا کہ وہاں طالات بھینا اس کی توقع سے کہیں زیادہ خراب ہو بچے ہیں اس لئے وہ اب فوری طور پر وائش مزل بچ کر سرسلطان سے اس بارے میں تفصیلات حاصل کرنا چاہتا تھا یہی وجہ تھی کہاس کی کاراب وائش مزل کی طرف بڑھی چلی جا ہی تھی سجو تک مورد فیاض ابھی تک والیس نے آیا تھا اس لئے اسے والیس سے آیا تھا اس لئے اسے والیس سے رکنانہ پڑاتھا۔

اکی بہاڑی غاریں اس وقت تین جربائی افراد موجو د تھے۔ ان تین جربائی افراد موجو د تھے۔ ان تینوں کے بچرے اترے ہوئے قے اور آنکھوں ہے انتہائی پر بیٹائی کے تاثرات منایاں تھے۔ ان کے جمعوں پر خاکی رنگ کے چہت اباس تھے وہ تینوں اپنی اپنی موج میں گم نظر آرہے تھے کہ اچانک باہرے کسی پر خدے کی آواز سنائی دی تو وہ تینوں چونک پڑے۔

'نصر جادُ شاہ آ دہاہے ''……ایک نے دوسرے ساتھی سے مخاطب پوکر کہا اور دوسراس ملاتا ہو ااٹھا اور غارے باہر طلا گیا۔ محر تقریباً بیس منت بعد غاریس نصر کے ساتھ ایک اور آدی داخل ہو اس کے جسم پر بھی خاکی لباس تھا اور اس کا چرہ بھی بری طرح اتراہو اتھا۔ یوں لگ رہا تھا صبے وہ ذی طور پر بے حد الخجا ہوا ہے۔

م کیا ربورٹ ہے شاہ "..... فار میں موجود ایک آدمی نے آنے والے سے بوجھا۔ ہم بلیک سڑیپ کا بالکل دی حشر کر سکتے ہیں جو انہوں نے ہمارا کیا ہے "...... اچانک تبیرے آدمی نے کہا تو وہ سب بے اختیار چونک پڑے۔

می کیا کمر رہے ہو سلطان ۔ کس آدمی کی بات کر رہے ہو مد باس نے حرب بحرے ملج میں کبار

وہ آدی پاکیٹیا سیرف مردس کے لئے کام کرتا ہے۔ اس کا نام
علی عمران ہے۔آپ کو معلوم ہے کہ میں فلسطینیوں کے سابھ طویل
عرصہ تک بہاہوں۔اس لئے میں اے امجی طرح جانتا ہوں۔ایک وہ
پاداس سے طاقات بھی ہو چکی ہے۔ فلسطینی تو اس کے گن گاتے ہیں۔
پرائیل جسی طاقت اس سے اس طرح ڈرٹی ہے جسے کوا ظلل ہے۔
پرائیل میں طاقت اس سے اس طرح ڈرٹی ہے جسے کوا ظلل ہے۔
پرائیل کی انتہائی منظم، بادسائل اور خطرناک ایجنسیاں آن تک اس
کی جسیں بگاؤ سکیں تو یہ بلیک سڑیپ اس کا کیا بگاؤ لے گی ۔۔
سطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا

"بلک سڑیپ نے بھی تو اسرائیلی ایجنوں کی خدمات حاصل کر کے ہیں ۔ تبط کام سارے جمائی کرتے ہیں جبکہ پلا تنگ اور اعلی کی کام سارے اسرائیلی ایجنٹ کرتے ہیں ۔ ہیڈ کو ارثر تو انہوں نے منجالا ہوا ہے اور جب تک بلک سڑیپ کا ہیڈ کو ارثر تباہ نہیں کئے سٹریپ کا ہیڈ کو ارثر تباہ نہیں گئے سٹریپ کا ہیڈ کو ارثر تباہ نہیں گئے سٹریپ کا ہیڈ کو ارثر تباہ نہیں گئے سٹریپ کا ہیڈ کی ارش کے آبادہ ان کی فکر کا آدمی صرف علی عمران ہی ہے ۔ بس اس کے آبادہ ان کی فکر کا آدمی صرف علی عمران ہی ہے ۔ بس اس کے آبادہ ان کی فکر کا آدمی صرف علی عمران ہی ہے ۔ بس اس کے آبادہ ان کی فکر ورب میں سلطان نے پرچوش کیج میں کہا

"سب کھ ختم ہو گیا ہے نور حسین ۔ گرین سٹار کے ہیڈ کو ارٹر پر
فوج اور پولیس نے قبضہ کر لیا ہے ۔ ہیڈ کو ارٹر میں موجود تمام ساتھی
گرفتار کرنے گئے ہیں ۔ چار سیکشن مکمل طور پر تباہ کر دیتے گئے ہیں ۔
اب صرف دو سیکشنز باتی ہیچ ہیں لیکن ظاہر ہے وہ مجی ان حالات میں
کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکتے اور جو کچہ کمپانگ میں مسلمانوں کے
ساتھ اب ہونے لگ گیا ہے وہ انتہائی روح فرسا ہے "....... شاہ نے
جواب دیا اور باتی ساتھیوں نے اشبات میں سملاندے ۔

" بحراب بمیں کیا کر ناچاہتے "..... نصیر نے شاہ سے مخاطب ہو کر ا۔

' ہم کیا کر سکتے ہیں سنتے سرے سے تنظیم کو منظم کرنے میں وقت گئے گا اور پر سموایہ بھی چاہیے۔ پہلے ٹو گورز کمپانگ بمیں خفیہ طور پر سپورٹ کرتے تھے لیکن اب ...... اب تو ہر طرف سے اندھیرا ہے ''....... شاہ نے جواب دیا۔

د ریگر مسلم ممالک ہے کیوں ندا پیل کی جائے ۔ شاید کوئی ملک ہماری مدد کرنے پرآبادہ ہو جائے ' ...... نصر نے کہا۔

" س نے اپنے طور پرسب کو کال کر دیائے۔ لیکن مجھے بقین نہیں ہے کہ کوئی ہماری مدویر آبادہ ہو ۔ کیو نکہ جب تک پورے جماس ہماری آواز بلندید ہو، ہماری مدد کوئی شد کرے گا "....... شاہ نے

"اگر پا کیشیا کا ایک آدی ہماری مدد پرآمادہ ہوجائے تو باس محمو کم

باتی کارروائیاں ہم خو د بھی کر الیں گے ۔ ابھی انتا دم بہر حال گرین سارس موجود ہے کہ چھوٹی سط کے افراد سے نمٹ سکیں ہس سلطان نے پرجوش کیج میں کہا۔ اگر تم مجمعة بوكه تم ليخ مقصر مين كامياب بوسكة بو تو پم خرور جاؤ ۔ ہم سب حمارے عق میں دعاکریں گے ۔ ویے اگر تم کو تو ہم سب ساتھ جلیں "..... شاہ نے کہار

" نہیں پاکیشیا میں بھی جرما حکومت اور بلکی سڑیپ کے ایجنٹ موجود ہیں ۔ گروپ کو دیکھ کر شاید وہ چونک پڑیں اس لئے اکمیلاآدی ممک رہے گا۔ آپ لوگ مری والی تک مکس طور پر انڈر کراؤنڈ ولي مواليي برنيالا تحد عمل في كرلياجائة كالسيب سلطان في كها-"اوك - تحكيك ب- حماد كي ريه بحى كريسة بي سشايد خدا مسلمانوں کی حالت زار پر دح آجائے اور وہ کوئی سبیل پیدا کر دے " شاہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہااور اٹھ کھڑا ہوا۔اس کے مع باتی تینوں بھی کرے ہوگئے اور وہ خاموثی سے غارے دہانے کی فرف بڑھ گئے۔

و میصو سلطان - حمهارے حذبات این جگہ - پہلی بات تویہ ہے کہ پا كىشيا سكرك سردس سركارى اداره بوڭا اور جرما اور پا كىشيا مىس اچھى تعلقات ہیں اور ہماری کوئی سرکاری حیثیت بھی نہیں ہے اس کئے سیکرٹ سروس تو کسی صورت بھی جرماحکومت کے خلاف کام نہ کرے گ - باتی رہے وہ علی عمران صاحب ۔ تو ظاہرہے اگر وہ اپنے طور پر کام کریں گے تو اتنی بھاری نسیں طلب کریں سے جو ہم کمی طرح بھی ادا نہیں کر سکتے ہے پہلے تو شاید انساہو بھی جاتا لیکن اب تو ایساہو نا قطعی نامکن ہے۔ اب ہمارے پاس تو ایک ہی صورت ہے کہ ہم کسی دوسرے ملک جا کر وہاں منظیم کا دفتر بنائنیں اور اقوام عالم کو جرمائی مسلمانوں پر ہونے والے ظلم وستم سے آگاہ کریں اس کے علادہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے ......شاونے کہا اور سلطان کے علاوہ باقی ساتھیوں نے اس بات کی تائید میں سرملادیا۔ " فصك بي - اكر آپ سب اس پر مطمئن بين تو ايسا بي مونا چاہے ۔ لین میں اپنے طور پر ایک ار پاکیشیا ضرور جاؤں گا محجم لیمین ہے کہ جب میں عمران کو جرمامیں مسلمانوں پر ٹو منے والے ظلم وستم ك بارك مين باون كاتووه لازاًكام كرنے برآماده بوجائے گا۔ باق رہے اخراجات اور فیس بہ تو اس سے متعلق و یکھا جائے گا۔ میں عمرالا ہے کہوں گا کہ وہ بلک سڑیپ کے ہیڈ کوارٹر کو کسی طرح تیاہ ک دے۔ بلک سڑیپ کاہیڈ کوارٹر تباہ ہو جائے تو کم از کم کمیانگ ۔ مسلمانوں پر فوری طور پر ٹو منے والے ظلم دستم تو کم ہو جائیں گے۔

" یس سر" - دوسری طرف ہے کہا گیا اور بلیک زیرو کے چہرے پر پریشانی کے ناٹرات کچے اور غایاں ہوگئے۔ کیونکہ عمران کایوں انتہائی سنجیدہ ہو جانااسکے زو کیک کسی خاص بات کی نشاند ہی تھی۔ "ملطان بول رہاہوں".......چند کموں بعد سرسلطان کی آواز سنائی دی۔

" بتناب میں نے آج ایک رسالے میں مضمون پڑھا ہے جس میں جرما میں مسلمانوں پر دھائے جانے والے انتہائی ظام و ستم کی تفصیل درج کی گئے ہاں مضمون کو پڑھنے کے بعد تو میراخون کھول انجھا ہے کہ آخر جرمائے حکم انوں کو کس نے اجازت وے رکھی ہے کہ دو اس طرح کے بچھائے نے طرح کے بھائک علم مسلمانوں پر توڑیں ۔ کیا حکومت پاکیشیا نے جس سلملے میں کوئی کارروائی کی ہے " ....... عمران نے انتہائی سمنیدہ گئے میں کھا۔

ہ تم درست کہر رہے ہو حمران بیٹے ۔ جریا میں واقعی مسلمانوں پر حمد حیات تنگ کر دیا گیا ہے ۔ الیے الیے ظام دہاں کئے جارہے ہیں گرشایہ بلا کو اور چنگرخان کی روص بھی شرماری ہوں گی ۔ عکومت پاکھیٹانے حکومت جرماہے اس پر پر دور احتجاج کیا ہے اور اپنی تشویش سے انہیں آگاہ کر دیا ہے ۔ اس سے زیادہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں ۔۔ مسلمان نے جواب دیا۔

و کیا ہوری و نیا کے ضمیر کو جمخورا نہیں جاسکتا۔ کیا باتی اسلامی مالک کو اس معاطے پر متحد نہیں کیاجاسکتا۔ کیااسلامی اتحاد فورموں عمران نے کار دانش مزل کے کہاؤنڈ میں روکی اور مجر کارے اتر کر تیز تیز قدم اٹھانا دو آپریشن روم کی طرف بڑھ گیا۔ بلک زیر دے سلام دعا کے بعد عمران نے کری پر بیٹھتے ہی رسیوراٹھایا اور نمبرڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

ے رس سے است میں است میں کے المجے ہوئے لگ رہے ہیں "-خریت عمران صاحب آپ ہو جہ لیا۔ بلیک زروے مدر ہاگیا تو اس نے ہو جہ لیا۔

بین روی است در اسر سلطان سے بات کر لوں "..... عمران نے کہاور بلک زرونے اشبات میں مرالاویا -

میں میں ۔۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے سرسلطان کے پرسنل سیکرٹری کو آواز سنائی دی -

ورسان رن-علی عمران بول رہا ہوں -صاحب سے بات کراؤ "..... عمرار نے سنجیدہ لیج میں کہا- کریں گے اور اس کے لئے مناسب وقت کا انتظار ہے "مسر سلطان نے کہا۔

" ظاہر ہے ۔آپ کے سلمنے واقعی ہے صد مجبوریاں ہوتی ہیں ۔لین مرے سلمنے نہیں ۔آپ ایک کام کریں کہ جرما میں پاکیشیا کے سفیر سے رابطہ 6 نم کر کے اس سے یہ پوچھیں کہ دہاں مسلمانوں کے خلاف فعال تنظیم کونسی ہے اور اس بارے میں اگر وہ خفیہ طور پر معلومات مہیا کر سکے تو زیادہ بہترہے "......عمران نے کہا۔

" ٹھیک ہے میں رابطہ کرتا ہوں "...... سرسلطان نے کہا اور عمران نے خداعافظ کمہ کر رسیور رکھ دیا۔

"جرامیں واقعی مسلمانوں پر انتہائی ظلم و ستم تو ڈا جا رہا ہے اور مختلف میں بات خو و طوت ہے "...... بلکید زرونے کہا۔
" دہاں ہمارا کوئی ایجنٹ بھی نہیں ہے ۔ جو دہاں کے حج اور دیمان ہے میں میں ہے۔ اور مخالف تنظیموں کے دیمان کی دو مخالف تنظیموں کے بیمان میں ایجا ائی معلومات مل گئ ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ وہوں سنظیمیں محدودی ہیں "..... عمران نے کہا۔

کونی محظمیں "..... بلیک زرد نے چونک کر کہا اور عمران نے تعصیل سے اسے مار کس سے مطبخ تک ساری تفصیل بنا دی۔ میر تو اس کرین سارے رابطہ کا نم کیا جا سکتا ہے "..... بلیک

و نے کہا۔

آ قری چارہ کار تو یہی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے را لطب

پر اس بارے میں معاطلت نہیں اٹھائے جاسکتے ۔ کیا اقوام متحدہ میں اس بارے میں کوئی قرار داد پاس نہیں کی جاسکتی سیسی عمران نے اور زیادہ غصلے لیج میں کہا۔

. ہم یہ سب کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ کچھ بین الاقوامی یجید گیاں ہماری راہ میں حائل ہیں عمران بیٹے ۔ لیکن اس کے باوجو دہم اس معالمے میں غافل نہیں ہیں ...... ہم نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری کو اس بارے میں خطوط لکھے ہیں ۔ویگر اسلامی ممالک سے جھی رابطہ كياجارہا ہے -ليكن عمران بينے اصل بات يد ہے كد جب تك دہاں ك مسلمان خود کوئی الیسی تنظیم بنا کر اٹھ نہیں کھڑے ہوتے جو جرما حکومت کی آنکھوں میں آنگھیں وال کر بات کر سکے ۔ باہر سے لوگ سوائے احتجاج کرنے کے اور کر بھی کیا سکتے ہیں اور ولیے بھی در پردہ طور پر ہمارے پاس الیبی اطلاعات موجو دہیں کہ ایکر بمیا اور ضاص طور پر اسرائیل اس میں ملوث ہے اور یہ سب کچھ کافرستان کی شہ پر کیا جارہا ہے میہود ۔ نصاریٰ اور ہنووسب مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر کام كر رك إلى -ليكن مسلمان متحد نهيل بورك " ...... مرسلطان في

" ٹھیک ہے۔ شکریہ "...... عمران نے کہا۔ " سنو بیٹے۔ میرے حذبات ہمی بالکل حمہاری طرح ہیں اور حکومت کے بھی ۔ لیکن سیای مجوریوں کی وجہ سے ہم وہ کچے نہیں کر پارہے ؟ ہم جاہتے ہیں لیکن اس کے باوجو دہم انشا، اللہ آہستہ آہستہ سب

Azeem Paksitanipoin

"نام سے تو مسلمان لگتا ہے۔اس لئے ہوسکتا ہے کہ وہ کوئی خاص پیغام لے کر آیا ہو "۔عمران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بلکی زرونے اثبات میں سرملاویا۔ تھوڑی دیر بعد عمران فلیٹ پہنچ گیا اس نے کار گراج میں بند کی اور پر سرچیاں چرمصا ہو ااور کی گیا۔ " السلام عَلَيكم ورحمته الله و بركاحه " - عمران نے ڈرائنگ روم میں واخل ہوتے ہوئے کما اور صوفے پر بیٹھا ہوا نوجوان ایک جھٹکے ہے الله كورا بوا اس كے جرب ريكات مسرت كے ماثرات الجرآئے۔ وعليم السلام ورحمته الله وبركانه -آب كاب حد شكريه عمران معاحب كدآب نے مجمع ملاقات كے لئے وقت ديا۔ مرانام سلطان ہے اور میں جرما سے آیا ہوں " ..... اس نوجوان نے انتہائی مسرت مجرے ملج میں کہااور سابق ہی مصافح کے لئے ہابھ بڑھا دیا۔ "آپ مہمان ہیں اور اتن وورے آئے ہیں ۔آپ سے مل کر تو تھے وفی مسرت ہوئی ہے - حمران نے مصافحہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا الداس كے سابق بي اس نے سلطان كو بيشے كے لئے كمااور بجرا بھى وہ وینوں صوفوں پر بیٹھے ہی تھے کہ ای لمجے سلیمان ٹرالی وحکیلیا ہوا اندر الاواس نے کافی کے ساتھ سنیکس بھی میزبرد کھے شروع کرویے۔ آپ کی اس مهمان نوازی کابے حد شکریہ "...... سلطان نے کہا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے ۔ بہلی بات تو یہ ہے کہ آپ معادے مسلمان بھائی ہیں ۔آپ کی خاطر مدارت ہم پر فرض ہے۔ پھر م تینوں ناموں کے لحاظ سے بھی ہم قافیہ ہیں سآپ کا نام سلطان ۔

ہے پہلے دہاں کے صحیح حالات سلصنے آ جائیں "....... عِمران نے کہا اور بھراس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کر تا نیلیفون کی تھنٹی نج انھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ "ايكسٹو" ...... عمران نے مخصوص لیج میں کہا۔ وسلیمان بول رہا ہوں "...... دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک بڑا کیونکه سلیمان تبغیر کسی اہم ترين وجه محسهاں فون مذ كياكر تاتھا۔ م کیا بات ہے سلیمان - کیوں فون کیا ہے "...... عمران نے لینے اصل لیج میں بات کرتے ہوئے ہو جھا جرماے ایک صاحب آئے ہیں -وہ اس بات پر معربیں کہ وہ ہر صورت میں آپ سے ملاقات کر کے جائیں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ فلیٹ سے باہر بھی نہیں جاسکتے۔ کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ اگر جرما ح کمی ایجنٹ نے انہیں جیک کر ایا تو دہ انہیں گولی سے اڑا ویں ع - وليے شكل وصورت سے تو شريف آدى لگتے ہيں -ا بنا نام سلطان بنا رہے ہیں اور ان کا کہناہے کہ فلسطینی علاقوں میں آپ کی ان = ا کی دوبار ملاقات بھی ہو بھی ہے۔ میں نے انہیں بہتیرا نالنا چاہا ت ليكن وه بفيديين اس كئے محبوراً سيشل فون سے بات كر رہا ہوں" دوسری طرف سے سلیمان نے کہا۔ " میں آرہا ہوں " ....... عمران نے کہا اور رسیور رکھ کر اپھر "عمران

" اوہ ۔آب مرے تصورے بھی زیادہ باخرہیں ۔ میں توسوج رہا تھا کہ آپ کو نجانے کس طرح آبادہ کیا جائے گا۔ بہر حال عمران صاحب ۔ مراتعلق کرین سارے ہے اور میں کرین سارے ایک سکشن کا چید ہوں ۔ یہ جرما کے مسلمانوں کی تنظیم ہے اس کا سید کوارٹر صوبہ کمیانگ کے وارالحکومت کمیانگ میں تھا اور آپریشنل میڈ کوارٹر بہاڑی علاقے ڈولائی میں صوبہ کمیانگ کا گورٹر اور دوسرے حکام دربردہ کرین سنار کی تمایت کرتے تھے۔اسلحہ سمگل کرانا، ہمیں اسلحہ دینا اور مسلمانوں پر ظلم کرانے والے افراد کی نشاندی کا سارا کام وہ کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ فوج اور یولسیں کی چمرہ وستیوں ے می انہوں نے تظیم کو بھائے رکھا تھا۔اصل میں صوبہ کمانگ کی حکومت اور مرکزی حکومت کے ورمیان شدید اختلافات تھے اور مرکزی حکومت کا سربراہ ایک فوجی جنرل گان ہے وہ مسلمانوں کے مخت خلاف ہے۔ اے اسرائیل اور ایکریمیاکی حمایت حاصل ہے۔ بلک سڑیں ایک کمانڈو تنظیم ہے - جب جنرل گان کی سررستی اصل ہے اور وہ براہ راست جنرل گان کی کمان میں کام کرتی ہے ۔ یزل گان ای کی دجہ ہے ا کیب طویل عرصہ سے جرما پر مطلق النعان آمر کی طرح حکومت کر رہاہے اور کسی کو اس سے خلاف وم مارنے کی

اس کا نام سلیمان اور میرا نام عمران - اس کھاظ ہے بھی اجتبیت باتی نہیں رہتی "عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سلطان بھی بنس دیا "عمران صاحب - میں جرمائے مسلمانوں کی طرف ہے آپ کے پاس ایک درخواست لے کرآیا ہوں" - سلطان نے کہنا شروع کیا ۔ "مجھے معلوم ہے کہ جرما میں مسلمانوں پرا تہائی ظام وسم توڑے جا ہے ہیں ہماری محکومت اس سلسلے میں بین الاقوای فورموں پر کام کر رہی ہے۔ ذاتی طور پر میں کیا کر سکتا ہوں - یہ آپ مجھے بتائیں "۔ کے عمران نے کہا۔

·آپ جرما کے مسلمانوں کو اس بھیانک ظلم وستم ہے کسی م تک بچا سکتے ہیں۔جرما کے مسلمانوں نے ایک خفیہ تنظیم بنار کھ تھی اور یہ تنظیم ........ "سلطان نے دوبارہ کہنا شروع کیا۔ آب كامطلب كهيس كرين سارے تونبيں - عمران في اس بات کاشتے ہوئے کہا تو سلطان ، عمران کی بات سن کر اس بری طر ا تجلاکہ اس کے ہاتھ میں موجود کافی کی پیالی گرتے گرتے تجی -"اوه -اده -آپ کسے جانتے ہیں - کمال ہے - تیرت ہے -آپ سلطان کی حالت واقعی دیکھنے والی تھی ۔ وہ یوں آئکھیں بھاڑ بھاڑ عمران کو دیکھ رہاتھا جیے اے اپن آنکھوں پر نقین نہ آرہاتھا۔ اس میں استے حران ہونے کی کیا بات ہے۔سلطان صاحب اتن بن مظیم ہے کہ پاکشیا ہے باقاعدہ اسلحہ سمگل کراتی ہے اور ک مخالف تعظیم بلک سریب عبان پاکیشیا میں اس کے آدمیو

Scanned By War

بنیادی طور پر ختم ہو چکی ہے اس کے صرف چار سرکر دہ افراد بھے سمیت
زندہ کچے ہیں ہم نے آخری میڈنگ ایک بہاڑی غار میں کی دہاں میں
نے تجویز پیش کی کہ اگر آپ کو بلکیہ سڑیپ کے خلاف کام کرنے پر
آمادہ کر لیا جائے تو مجر جرما کے مسلمانوں کی عوتوں اور جان و مال کو
بلکیہ سڑیپ کی درندگی ہے بچایا جاسکتا ہے لیکن ہمارے پاس نہ ہی
فشڈز ہیں اور ہم آپ کو فیس اور اخراجات بھی اوا نہیں کر سکتے بس
فیڈز ہیں اور ہم آپ کو فیس اور اخراجات بھی اوا نہیں کر سکتے بس
فیڈز ہیں اور ہم آپ کو فیس عور اخراجات بھی اوا نہیں کر سکتے بس
فیڈریپ کے خلاف کام کروں اور اس کا خاتمہ کروں میں ہمان نے
سمٹریپ کے خلاف کام کروں اور اس کا خاتمہ کروں میں ہمان

عمی ہاں اوریہ آپ کا جرما کے مسلمانوں پر احسان ہو گا '۔سلطان نے جو اب دیا۔

' لیکن فرض کیا کہ بلیک سڑیپ شم ہو جاتی ہے تو بچر کیا ہو گا۔ چڑل گان کے لئے کیا مشکل ہے۔وہ مقابلے میں دوسری ٹیم لے آئے '' حمران نے جواب دیا۔

جرأت نہیں ہے جو بھی جزل گان کے خلاف آواز اٹھا تا ہے ۔ بلکی سٹریپ اس کا ہی نہیں بلکہ اس سے پورے خاندان کا عبر حتاک انداز میں خاتمہ کردتی ہے۔ بلک سڑیپ کی دہشت پورے جرمامیں جھائی ہوئی ہے وہ لوگ اس قدر ظالم اور سفاک ہیں کہ شاید ظلم اور سفاک کے الفاظ بھی ان سے شرمندہ رہتے ہوں ۔ لیکن صوبہ کمپانگ کی عومت نے انہیں صوبہ کمیانگ میں کھلے عام کارروائی کرنے سے روک ر کھا تھا اور وہاں گرین سٹار ان کا مقابلہ کرتی رہتی تھی مچر اچانک جنرل گان نے اسرائیلی ایجنٹوں اور فوج کی مدد سے صوب كبانك كى حكومت كاتخته اك ديا - كورز اور دوسرك ان سارك حکام کو جو کرین سٹار کے حمایتی تھے جن حن کر ہلاک کر ویا گیا اور ان ے گرین سارے متعلق معلوبات حاصل کر کے ان کا ہیڈ کو ارثر تباہ كر دياكيا- چارسكشنزجوكمپانگ مين كام كرتے تھے ختم كرديئے كئے۔ کرین سفار سے سینکڑوں آدمی ہلاک کر دیتے گئے ۔اس سے اسلحہ کے مثوروں پر قبضہ کر لیا گیا۔اس طرح کرین سار کا ایک لحاظ سے مکسل طور پر خاتمہ کر دیا گیا گرین سٹار میں مجھ سمیت تقریباً ایک سو کے قریب افراد نج گئے ہیں جو فوری طور پرانڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں اور کرین سنار کے خاتے کے بعد جنرل گان اور بلک سٹریپ کو مسلمانوں پ ظم وسم توڑنے کا تعلاموقع مل گیا ہے اس لئے اب صوب كميانگ جہاں مسلمان آبادی کی اکثریت ہے ایک الیے جہنم میں تبدیل کر و گیاہے جس کو الفاظ میں بھی بیان نہیں کیاجا سکتا۔ کرین سٹار تنظیم

میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا اوریہ ایسی بات ہے کہ میں وری طور پر کوئی فیصلہ مجی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ یا کیشیا کا سرکاری ام می نہیں ہے کہ یا کیشیاسکرٹ سروس اس پرکام کرے سکھے واتی الوریر اس پر کام کرنا ہوگا۔اس لئے میں اس بارے میں اپنے طور پر 🗨 معلومات حاصل کروں گا - بہرحال آپ بے فکر رہیں - چاہے کچھ می کیوں ند ہو ۔ مسلمان پر ظلم کرنے والے بازو بہرحال توڑ دیے 🕨 تیں گے "۔ عمران نے کہا تو سلطان کا چرہ مسرت سے تھل اٹھا۔ و فكريه - سي سجو كيا - بمار علية يبى كافى ب -آب بم ي میانگ کے شہر میں ایک بیکری ہے جس کا نام ڈان بیکرز ہے س کا مالک بظاہر ایک بو (حام بودی ہے جو اولڈ واکر کملاتا ہے ۔ وہ ار اوراس المعامت مجی رہا ہے۔اس لئے اس کی یورے جرما میں بے حد عرت کی بی ہے ۔ لیکن وہ خفیہ طور پر مسلمان ہو حکا ہے اور ایس کا اسلامی نام السف ب دو گرین سار کا بانی ممرب الین سامن کھی نہیں آیا۔ م کے ذریعے ہم سے ہروقت رابط ہو سکتا ہے۔آپ کوئی ایسا کو ڈبتا ع با وی گے۔دہ کو ذہیے بی آب اس سے بات کرتے عد دوہرائیں گے وہ آپ کا ہم سے رابطہ کرا دے گا "...... سلطان میرنس آف ڈھمپ کو ڈہوگا "...... عمران نے کہا۔

اورے مشکریہ ساب محجے اجازت دیجئے تاکہ میں فوری طور

دیں تو بلکی سڑیپ کی آدھی سے زیادہ قوت ختم ہو جائے گی - باقی اس کے چھوٹے ایجنٹوں کو ہم خود بھی ختم کر سکتے ہیں "...... سلطان

\* بلک سڑیپ کے بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہیں -اس کا ہیڈ کو ارٹر کہاں ہے ۔اس کے چیدہ چیدہ افراد کون ہیں ۔اس قسم کی معلومات "...... عمران نے پو حجا-

وه انتهائی خفیہ عظیم ہے عمران صاحب - ہماری بے پناہ کو ششوں ہے بادجو دہم اس کا ہیڈ کوارٹرٹریس نہیں کر سکے ویسے بھی وہ کوریا تظیم ہے۔ اچانک حملہ کرنا اور مسلمانوں کے گاؤں کے گاؤں قبل كر كے انہيں آگ لكا دينا اس كاكام ب - وہ موت ك فرشتوں کی طرح اچانک تمودار ہوتے ہیں اور بچر اچانک غائب ہو جاتے ہیں ۔ ہیڈ کوارٹر بہرحال دارا لحومت میں ہے اور اس کا اقتظام اسرائیلی ایجنٹوں کے ہاتھ میں ہے۔ تمام بلاننگ وہی کرتے ہیں اس لے میڈ کو ارٹر کا فاتمہ وراصل ایک لحاظ سے بلک سٹریپ کا فاتمہ بن جائے گا۔ بہرطال اے ٹرلیل آپ کو خود کرنا ہوگا"...... سلطان نے صاف بتاتے ہوئے کہا۔

" آپ سے ملاقات اگر میں چاہوں تو کہاں ہو سکتی ہے ۔ کوئی ٹرالسمیر فریکونسی - کوئی فون منبر"......عمران نے کہا-و بلے آپ یہ بنائیں کہ کیاآپ ہماری نے مدو کرنے کا فیصلہ کر د ب یا نہیں " ...... سلطان نے امید و بیم کے ملے علج لیج میں کہا۔

الک کرے میں موجو و بھاری مزکے بچھے ایک لمبے قد کاآدی بیٹھا م وہ جرمی نہ تھا بلکہ اسرائیلی تھا۔اس کے جسم پر نیلے رنگ کا معت تما۔ میزرشراب کی تھلی ہو تل موجود تھی اور وہ آدمی بار بار اے الرمندے لگا با اور لمبے لمبے گھونٹ لے کر ہو تل واپس مزیر رکھ 💵 مزیرا کیب فائل موجو د تقی اوروه آدمی شراب پینے کے ساتھ ساتھ الم الله على معروف تحاسبه رودى لوتحرتها - اسرائيل ت - لین اس کا تعلق جس ایجنسی سے تھا وہ ایجنسی ایکریمیا کے ک تھی اور اس ایجنسی کی ہدایات پروہ جرماآیا تھا تاکہ جنرل گان ہے البيرما سلمانوں كامكمل طور پر خاتمہ كيا جاسكے ۔اس ايجنسي مربراه تماسيه لوتمري المربراه تماسيه لوتمري اللہ نے سماں آتے ہی جنرل گان کی فوج کے چیدہ چیدہ افراد ہے الصوبه كميانگ كى حكومت كے خلاف سازش تيار كى اور بجراس كى

74 واپس جاکر اپنے ساتھیوں کو یہ عظیم خوشخبری سناسکوں "-سلطان نے کہا۔

ارے ارے آپ ایک دو روز میرے پاس رہیں ۔الیی مجی کیا جدی ہے ایک ہے۔ جلدی ہے ۔جو دال روئی میں کھا تاہوں وہ آپ کو بھی مل جائے گی '۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" شکریہ ۔ اصل بات یہ ہے کہ بلکیہ سٹریپ بہت بری تعظیم ہے اس کے ایجنٹ ہر مگلہ موجو وہیں ۔ ایسانہ ہو کہ دہ لوگ مجیسہاں دیکھ لیس ۔ اس لئے میں فوری والی جانا چاہتا ہوں " ...... سلطان نے کہا۔
" یمباں ان کا سب سے بڑا ایجنٹ اساد آئی تھا ۔ وہ لیٹ گینگ میں کیوا گیا گیا ہے اور اس کی دجہ ہے مجھے گرین سٹار اور بلکی سٹریپ کیا بت معلوم ہوا تھا۔ اس لئے آپ بے مکر دہیں " ....... عمران نے کیا بت معلوم ہوا تھا۔ اس لئے آپ بے مکر دہیں " ....... عمران نے کہا۔

" فصیک ہے۔ پر بھی تھے اجازت دیں تو بہتر ہے۔ میرے ساتھی ا دہاں انہائی فدت ہے میرا انتظار کر رہے ہوں گے " ....... سلطان نے اصراد کرتے ہوئے کہا تو عمران نے اے اجازت وے دی اور مجروا خوداے دروازے تک چھوڑنے آیا۔ پر واپس آگر اس نے رسیور اٹھایا اور موپر فیاض کے نمبر ذاتل کرنے شروع کر دیتے ۔ کیونکہ اب اس استاد آئی ہے ملاقات ضروری تھی تاکہ بلکی سڑیپ کے بارے میر مزید معلومات حاصل کی جا سکیں ۔ ویسے وہ لینے طور پر اس بلکیہ سڑیپ کے ہیڈ کو ارٹر کے نطاف کام کرنے کا فیصلہ کر چاتھا۔ نحر اور اس کے گروپ سے کام آسکیں ۔ بیتھائس نے اس سے لئے اعدہ اکی خفیہ تظیم بنائی ہوئی تھی جس کے تام اخراجات جزل ن ك ذم تع اس ال تعاس ك كال يراو تحرجو تكاتها كه ضرور أن فاص بات بى بوسكتى إس الن يتمانس فى كال كى بوكى ... " باس - یا کیشیا کاعلی عمران ، بلک سڑیے کے خلاف کام کرنے مادہ ہو گیا ہے " ....... دوسری طرف سے کہا گیا تو لو تھر بے اختیار ی ہے اچل بڑا۔

علی عمران -اور بلکی سڑیرے کے خلاف - کیا مطلب میں سمجھا ب - اس كايمان جرما س كياتعلق "..... لوتحرف التمائي حرت ے لیج میں کہا۔

" باس -آپ کو معلوم ہے کہ گرین سٹاریا کیشیا سے ایک گروب ،اسلحہ منگواتے رہنے تھے ۔اس گروپ کے خاتے کے لئے میں نے یشیا میں ایک گروپ اریخ کر رکھا تھا اور اس کی نگرانی کے لئے اور گروپ - بېرمال يه تعصيلي بات ب ساس كايه موقع نهين ما كيشيا مين اجانك جمارا كروب مكرا كيا مديورا كروب اور اس الك خاص آوى ماركس بحى كرفتاركرايا كياسماركس بمارياك أدى تھا۔اس لئے اے تجزائے كے لئے ميں نے جرماسے خاص آدى پی میں ۔ وہ مارکس کو تجربوا تو نہ سکے الستبہ انہوں نے اسے ہلاک کر أكدوه بمارك بارك مي كوئي معلومات مهياند كرسك مسترل ل جنس کی تحویل میں مار کس اور یاتی گروپ تھا ۔ انہیں علیدہ

مدد سے یہ سازش کامیاب ہو گئ اور کمبانگ صوب براہ راست جزل گان کے کنٹرول میں آگیا اور بھر لو تحرکی وجد سے ہی گرین سٹار کا ہیڈ کوارٹر اور اس کے چار سیکشنزٹریس کئے گئے اور انہیں تباہ کر ویا گیا۔ ا کی لحاظ سے اس نے گرین سٹار کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا اور اب اس کی ایما پر کمپانگ میں رہے والے مسلمانوں کے مکمل فاتے کی پلاننگ پر عمل کیا جارہاتھا۔مسلمانوں پر بے پناہ ظلم وستم توڑے جا رے تھے۔ انہیں ہلاک کیا جارہا تھا۔ بے شمار مسلمان جرت کر کے ہمایہ مسلم ملک سونار علج گئے تھے لین اب اس نے اس کا مجی بندوبست کر کیا تھا کہ مسلمان سونار مذجا سکیں ۔اس وقت بھی وہ الی بی ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا جسِ میں مسلمانوں ك اكب كاؤں پر مملے كى روداو تفصيل ب ورج كى كمى تمى اور لوتم مزے لے لے کر اس ربورٹ کو بڑھ رہاتھا کہ میز پر رکھے ہوئے میلیفون کی کھنٹی بج اٹھی ۔ لو تھرنے چو نک کر فون کی طرف دیکھااور بجربائة بزحاكر دسيوراثحاليا-

" يس ـ يو تحربول رما مون " ...... لو تحر كالبجه تحكمانه تما -

" يتحانس بول رہا ہوں باس " ..... دوسرى طرف سے اكب أوا

"اوہ میتھائس تم سکیا بات ہے"...... لو تحرنے چونک کر پو جہا کیونکه بیتھائس اس کاخاص آدمی تھااوراہے لوتھرنے اِنڈر گراؤنڈر کم ہوا تھا۔اس کا کام مختلف ذرائع سے الیی معلومات اکٹھی کرنا تھا ج

الیما سنری موقع ہمیں مل رہا ہے کہ ہم یہودیوں کے اس سب سے بیٹ وشمن سے آسانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں "...... دوسری طرف سے بیٹھائس نے کہا۔

\*وہ کیا معلومات ہیں "....... لو تحرنے پو تچا۔

\*دبکی ملت تو سر ایس کی عمل اسکے در سر سی معلومات میں معلومات کی سے ایس کے عمل سکے در سر سی معلومات کو سر ایس کی عمل سکے در سر سی معلومات کو سر ایس کی عمل سکے در سر سی معلومات کو سر ایس کی عمل سکے در سر سی معلومات کو سے ایس کی عمل سکے در سر سی معلومات کو سے ایس کی عمل سکے در سر سی معلومات کو سے ایس کی عمل سکے در سر سی معلومات کے در سے کی معلومات کو سکت کی معلومات کو سے ایس کی معلومات کو سکت کی معلومات کو سکت کی معلومات کی معلومات کو سکت کی معلومات کو سکت کی معلومات کی تعلومات کی معلومات کی مع

مبہلی بات تو یہ ہے باس کہ عمران پاکسٹیا سیکرٹ سروس کی ٹیم کر نہیں آئے گا۔ وہ ذاتی طور پریہ کام کرے گاس نے یا تو وہ اکیلا نے گا یا مجراپنے ساتھ اپنے ان حبثی ملازموں جوزف اور جوان کو لے گرآئے گا۔ جوزف ، جوانا اور عمران سے ہم انھی طرح واقف ہیں ۔ محری بات یہ کہ عمران کو قطعی اس بات کاعلم نہ ہو گا کہ سلطان پکڑا ہوئی ہات یہ کہ عمران کو قطعی اس بات کاعلم نہ ہو گا کہ سلطان پکڑا معنی ہو سات نے کہ عمران کو اور ہم آسانی سے عمران اوراس کے ساتھےوں معنی جمران سے ساتھ کر سکتے ہیں ، سسسیہ بیتھائس نے کہا۔

سین تم نے اس سلطان ہے اس قدراہم معلومات حاصل کیے کر میں ٹوگ تو انہائی سخت جان واقع ہوئے ہیں ۔ مرجاتے ہیں لیکن میں تھائی نہیں ' ...... پیتھائی نے جواب دیا۔

اس پر مجم انتهائی خوفناک تشدد کرنا پڑا ہے۔ تب یہ ساری مسلمت عاصل ہوئی ہیں۔اس تشدد سے دہ عمرت ناک حالت میں مسلمت شدی ہے۔ مسلمت حاصل ہوئی ہیں۔اس تشدد سے دہ عمرت ناک حالت میں مسلمت شدید ہے۔ مسلمت شریعتمائس نے جواب دیا۔

ملی بے برحال اب ہمیں اس عمران اور اس سے ساتھیوں کا مرتب سے بیاد وری بلانگ کر لین جاہتے "..... و تعرف کہا۔ عمارت میں رکھا گیا تھااس عمارت پر بمارے آدمیوں نے میزائل فاز کئے اور سب مارے گئے ۔ ہمارے آدمی بھی مقاطبے کے دوران مار۔ كئے \_لين ايك كروك بهر طال في كيا وه والي آمها تھا كه انبوں -ایر کورٹ پر ایک جرمائی مسلمان کو دیکھا۔ وہ اسے جانتے تھے اس تعلق کرین سٹار ہے تھا وہ اس کا سر کر دہ آدمی تھا۔اسے پاکیشیا مع ویکھ کر وہ چونک بڑے لین انہوں نے اس پر اپنے آپ کو ظاہر ہونے دیا اور اس کے ساتھ ہی سفر کر کے دہ کرون پکنے گئے سبہاں ۲۱ آدمی سلطان کو اعوا کر کے ہیڈ کو ارٹر لایا گیا اور پھر تشدو کے دورا، اس نے ساری بات بنا دی کہ وہ کرین سٹار کی طرف سے مدو حاصا كرنے ياكيشيائي وجنك على عمران سے ملنے كيا تھا اس نے على عمرا ے اس کے فلیت میں ملاقات کی اور اے کرین ساار اور بلک سڑیپ سے بارے میں یوری تفصیل بتائی تو علی عمران نے ذاتی ط بربلیک سڑیے کے خلاف کام کرنے کی حامی تجرلی \* - میتھائس -عصیل بہاتے ہوئے کہا۔

یں ۔ یہ تو اتبالی بری خبر سالی ہے تم نے میتھائس معلی عمران بلکی سڑیپ کے مقاطح پرآنا تو اتبائی خطرناک ہوگا \* ....... لو نے ہونے جاتے ہوئے کہا۔

الی کوئی بات نہیں باس میں بھی پہلے یہ خبر من کر آپ طرح پر بطان ہوا تھالین بعد میں جر کچھ سامنے آیا اس سے نہ صرف کہ میری پر بیٹانی دور ہوگئی بلکیہ مجھے یہ سوچ کر مسرت ہوئی کدا کید محران صاحب۔ کیاآپ بلیک سڑیپ کے خلاف پوری ٹیم لے کو جائیں گے '..... بلیک زیردنے سامنے بیٹے ہوئے عمران سے چھب ہوکر کہا۔

تنہیں یہ سرکاری مشن نہیں ہے۔اس سے میرے سابقہ ٹائیگر۔ عنف اور جواناجائیں گے مسلم اتنے ہوئے جواب

۔ تو نجر عمران صاحب اس بارآپ میری درخواست منظور کر لیں وی نیگر کی بجائے آپ تھے ساتھ لے جائیں "مبلیک زیرونے کہا۔ "کمال ہے ...... میں کہد رہا ہوں کہ یہ سرکاری مشن نہیں ہے اس تم سرکاری ٹیم کے سربراہ ہو ۔ تم کیسے ساتھ جا سکتے ہو "......

بھی فرح آپ غیر سرکاری طور پرجارہے ہیں اس طرح میں بھی

" ہاں میری ایک درخواست ہے "...... میتھائس نے کہا-" کسی درخواست ساکھل کر بات کرو میتھائس "...... کو تھر۔

کہا۔ \* باس ...... آپ عمران اور اس کے ساتھیوں سے نشننے کی مکبرا زمد داری تھے سونپ دیں "...... پیتھائس نے کہا۔ \* ٹھیک ہے۔ تم نے ہی اس کا بتے جالیا ہے اس کئے تم ہی ہے کا

کرو گے اور محیح حہاری سلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے اور اس کے۔ میں حہیں کرون کافل چارج دے دیتا ہوں تاکہ وہاں موجو دہمارا پو گروپ، جرمائی فوج اور پولسی سب حہارے تحت کام کر سکیں '' لو تھرنے جواب دیا۔

ر اوہ ۔ اوہ باس ۔ آپ کا بے حد شکریہ ۔ آپ نے میری دیر خواہش پوری کر دی ہے ۔ اب میں اس عمران اور اس کے ساتھیوا محل کر شکار کھیلوں گا "...... دوسری طرف سے میتھائس کی مس سے پرآواز سنائی دی اور لو تھرنے مسکراتے ہوئے رسیورر کھ ویا۔

دل ب اختیار اس میں حصہ لینے کے لئے محل اٹھتا ہے ۔ورند میں بھی جانا ہوں کہ جس سیٹ پرمیں ہوں اس کے تقاضے کیا ہیں "۔ بلکیہ ڈیرونے لمباسانس <del>لین</del>ے ہوئے کہااور عمران مسکرا دیا۔ "ارے تم تو لمبے لمبے سانس لینے لگ گئے ہو ۔ طو تھکی ہے اس بار غیر سرکاری طور پرتم بھی ساتھ طبے حلو۔ سلیمان کو میں سمجھا دوں گا اگر کوئی ایمر جنسی آن پڑی تو وہ اے سنجمال لے گا اور ساتھ ہی تمہیں یا تھے وہاں خصوصی ٹرانسیمٹر پراطلاع بھی کر دے گااور تم یامیں فوری کورپروالیں آجا میں گے "......عمران نے کہا۔ "كيا واقعى - كياآب محم واقعى سائق لے جائيں گے " ..... بلك ٹررو کے چرے پر بے بناہ مسرت کے تاثرات انجر آئے۔ " ہاں ۔ تم واقعی یکسانیت سے بور ہو بھیے ہو گے ۔اس کے حمہارا می حق ہے کہ تم اپنے ہاتھ پیر کھول سکو "...... عمران نے کہا۔ \* شكريه عمران صاحب اليكن ميس كس حيثيت سابق جاؤس گان بلک زیرونے مسرت بحرے کیج میں یو جھا۔ ا میریسن فارن ایجنٹ جیکب کے روب میں ۔ کیونکہ تم جرمائی وج میں کافی عرصہ کام کر ملے ہو ۔اس لئے جہاری مہارت ہمارے الم آئے گی ".... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگرس توسط مجی جراگیا ی نہیں اسسا بلک زرونے حران

\* لوگ صرف سفرنامے پڑھ کراس قدر معلومات حاصل کر لیتے ہیں

غر سرکاری طور پرجاسکتا ہوں سمباں کا انتظام جو لیا کے ذمے لگایا: سكتاب " ..... بلك زرون احراد كرتے بوئے كما-· حمهاری ورخواست این جله بلک زیرو ..... نیکن وبال -عالات کا ابھی مجھے بھی پوری طرح علم نہیں ہے۔ نجانے وہاں کو عرصہ لگ جائے اور اتنے طویل عرصہ کے لئے پاکیشیا کو خالی نہبہ چھوڑا جا سكتا ۔ ياتو تم جاؤيا ميں جاؤں ۔ ہم دنوں ميں سے الك موجو د گی بہر حال مہاں ضروری ہے ۔ کیونکہ ہمیں صرف جرما . مسلمانوں کا ہی خیال نہیں ہے - بلکہ پاکیشیا کے مفادات کا خبر ر کھنا بھی ہمارا فرض ہے "۔عمران نے سخیدہ لیج میں کہا۔ " مُصلِ ب عمران صاحب " ...... بليك زيرون بونك 🥞 واکر حمیس زیادہ شوق ہے تو بھرانیا ہے کہ تم اس بار سرکاری لے کر طبے جاؤ۔ میں غیر سرکاری ٹیم سمیت سہاں رہ جاؤں گا \*۔ع نے مسکراتے ہوئے کہا۔ م نہیں ۔ سرکاری قیم کو تو میں نہیں لے جا سکتا ۔ یہ تو قا مجبوری ہے "..... بلک زیرونے کہا۔ \* بجوری اخراجات کی ہے۔اے میں ذاتی اکاؤنٹ سے پورا کر ہوں ".....عمران نے کہا۔ \* نہیں عمران صاحب آپ کی بات درست ہے ۔ میرامهار واقعی ضروری ہے۔ دراصل جب بھی کوئی مشن سامنے آتا ہے تو '

" ليكن مين في اس وقت جرما نهين جانا جب بلك سريب كي ظالمانه کارر دائیوں کے بعد وہاں ایک بھی مسلمان زندہ نہ رہے ۔ میں زیادہ سے زیادہ تہیں چو بیس گھنٹے دے سکتابوں سبع بیس گھنٹے میں تم نے یوری تیاری کر لینی ہے "...... عمران نے کہا " میں تیار ہو جاؤں گا۔آپ میری فکرنہ کریں البتہ ایک درخواست ہے".... بلک زیرونے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمال ہے۔آج تو تم درخواست پر درخواست دینے طیا جارہ ہو۔ می بر درخواست کے سابق اگر کچ فیس بھی دیتے رہو تو کم از کم آغا سلیمان یاشاکی ایک دو مخواہوں کابل اداہو جائے گا"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور بلک زیروہنس بڑا۔ " میں یہ کہناچاہا تھا کہ آپ مجم ایکریمین بناکر ساتھ نہ لے جائیں ع اس روب میں شدید الحن ہوگی "..... بلیک زیرونے کہا۔ ادے یا کیشیائی تو ایکر پسین شہریت حاصل کرنے کے لئے پاگل مرب ہیں ۔ این ساری جائیدادیں بچ رہے ہیں وہاں کی شہریت ا مل کرنے کے لئے ۔ اور تم مفت میں ایکریمین بن رہے ہو بھر بھی ے انگاری ہو "...... عمران نے حیرت بجرے کیج میں کہا۔ م محج با کیشیائی ہونے پر فخر ہے عمران صاحب۔بہر حال میری یہ و خواست ب اگر آپ قبول کریں تو "..... بلیک زیرونے کہا۔ الاسكام مرك دوست كى حيثيت سابق جاؤ كراب تو المن الله المساعران نے کہااور بلک زیرو بے انعتیار خوش ہو گیا۔

کہ جس ملک کے بارے میں پو چھو، ان کی معلومات الیبی ہوتی ہیں جیے وہ پیدا ی اس ملک میں ہوئے ہوں اور اب تو بعض لوگ سفرنامے الصن میں ایے ماہر ہو می ہیں کہ بغیراس ملک میں گئے الیا شاندار سفرنامه لکھ دیتے ہیں کہ آدمی بڑھ کر ان کی سیاحت پر رشک كرنے لگ جا تا ہے " ...... عمران نے مسكراتے ہوئے كہا۔ و تو آپ کا مطلب ہے کہ میں یہاں بیٹی کر جرما کا سفرنامہ لکھنا شروع کر دوں " ...... بلکی زیرونے منہ بناتے ہوئے کہا اور عمران بے اختیار ہنس میڑا۔ " نہیں ۔ مرا مطلب ہے کہ تم سفر نامے بڑھ کر بھی جرما کے بارے میں معلومات عاصل کر سکتے ہو۔ ویسے حمہیں سفر نامے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لائریری میں جرما پر ایک محقیقی کتاب موجود ہے اگر تم یہ کتاب بڑھ او تو مجھو کہ تم پیدای جرمامیں ہوئے ہو گے اس كتاب مين جرمائي زبان كے بارے ميں بھي اليے اشارات موجود ہیں کہ تھوڑی سی کو بشش سے تم جرمائی زبان سمجے بھی سکتے ہواور بول بھی سکتے ہو اور اگر تم چاہوتو ایک اکیڈی بھی کھول سکتے ہو جس میں تم جرمائی زبان پڑھانے کا کورس لو گوں کو کروا کر لاکھوں روپے کما یکتے ہو "...... عمران کی زبان رواں ہو گئی تھی۔ میں سمجھ گیاکہ آپ کیا جاہتے ہیں .....اب آپ فکر مذکریں میں نه صرف ده کتاب بلکہ جرما کے بارے میں لائمریری میں موجود ساری كابي بزه ذالول كالسبب بليك زيرون مرت بجرك ليج مين كما-

آوی کی ہی فپ دے سکتے ہیں اور شریف آو میوں سے صرف سلام دھا تو کی جاسکتی ہے مشن کی کامیابی کے لئے کوئی مدہ نہیں کی جاسکتی \*...... همران نے مسکراتے ہوئے کہا اور مجراس نے ہاتھ بڑھا کر میز پر موجو د شرائسمیٹر پر ٹائیگر کی فریکو نسی ایڈ جسٹ کر نا شروع کر دی ....... فریکے نسی ایڈ جسٹ کر کے اس نے اس کا بٹن آن کر دیا اور کال دین شروع کردی ہے

سی ٹائیگر افٹڈنگ -اوور "..... تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیڑے ٹائیگر گی آواز سنائی دی ۔

" ٹائیگر ۔ جرمامیں کسی الیے گروپ کی فپ حاصل کر سکتے ہوجو جرما میں ایک اہم مشن کے سلسلے میں ہماری بجرپور انداز میں مدد کرسکے ۔.. ''گور ''…. عمران نے کہا۔

مسکس سے خلاف مشن باس ادور "..... دوسری طرف سے ٹائیگر نے پو چھااور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔

' حہارا یہ موال سن کر کھیے خوشی ہوئی ہے ۔اس کا مطلب ہے کہ قم ذہن استعمال کرتے ہو ۔ ہمارا مشن جرما حکومت کی ایک خاص تعظیم بلیک سڑیپ سے خلاف ہو گا۔اودر '۔۔۔۔۔۔۔ عمران نے تحسین اسر بلج میں کہا۔

م بلیک سرریپ کے خلاف ۔ اوہ باس ۔ یہ تام تو میں نے سنا ہوا ہے ۔ اگر آپ تھے آدھے گھنٹے کی مہلت دیں تو میں اس سلسلے میں ممل انکو ائری کرکے کوئی حتی بات کر سکتا ہوں ۔ اور \* ..... دوسری

ے ''یائے بنالاؤں''…… بلکی زیرونے کمااور عمران ہنس پڑا۔ " پہلے مجھے وہ عمر و عیار کی زنبیل الماری سے نکال کر دو ۔شابداس میں سے جرما کے کسی ایسے آدمی کا نام اور فون نمسر مل جائے جو ہمارے کام آسکے "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور بلکی زیروکری ہے اٹھا اور بھراس نے ایک الماری کھول کر اس میں موجو و سرخ جلد والی ڈائری نکال کر عمران کے سلمنے رکھی اور خودوہ کمن کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے ڈائری کھولی اور اس کی ورق گر دانی میں مصروف ہو گیا اس دوران بلک زیرونے چائے کی پیالی لا کر عمران کے سلمنے رکھ دی اور دوسری پیالی خو د لے کروہ این مخصوص کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ عمران چائے کی حسکیاں بھی لیتارہااور ڈائری کے صفحے بھی پلشارہا۔ " كمال ہے ۔عمر وعيار كى زنبيل ميں ہے بھى كوئى واقف نہيں نكلاً" عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور ڈائری بند کر کے

ر عربی ۔ " مربے والد کافی عرصہ جرما میں رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں ان سے فون پر بات کروں ۔ شاید وہ کوئی ٹپ دے سکیں "۔ بلکیہ زرد نے کہا۔ " ارے اے کہتے ہیں بچہ بغل میں اور ڈھنڈوراشیر میں ۔ ٹائیگر ہے

"ارے اے ہیجایں بچہ جس میں اور دھند وراہیر میں سامیر کے بات کرنی چاہئے ۔ تھے بقین ہے کہ دو جرما کے کسی زر زمین گروپ سے ضرور واقف ہو گا۔ زیر زمین دنیا کے رابلط بہت دور دور تک ہوتے ہیں اور حہارے والد صاحب تو ظاہر ہے لیٹے جسیے کسی شریف المسل المسل

گذیہ تم تو واقعی ویمی طور پر بالغ ہوتے جارہے ہو۔ بہر حال اس فوانگ تسانگ کے بارے میں مزید کیا معلومات ہیں۔ اوور "...... محران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"باس - تسانگ کا بزاد صندہ اسلح کی سمگنگ ہے جبکہ نوانگ بھی اسے کا کا بزاد صندہ اسلح کی سمگنگ ہے جبکہ نوانگ بھی اسے کا م کرتے ہیں ۔ جو پر معاش اور غنذے کیا کرتے ہیں ۔ میرے دوست کے ان کے ساتھ امتیالی قربی تعلقات ہیں اور تسانگ اکٹر مہاں پاکٹیاس سے ملے بھی آئی رہتا ہے ۔ اور میرا دوست اس کے وصندے میں بھی اس کی مدد کرتا ہے ۔ میرے دوست کی فی اے نقیناً ہماری مدو پر آبادہ کردے گی ۔ بھور سیسے ہوئے کہا ۔

اورے میں معلومات حاصل کر او اور میں معلومات حاصل کر او اور میں معلومات حاصل کر او اور میں مجلومات حمیس کال کر

طرن سے نائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ' ٹھسکی ہے۔ میری خاص فریکو نسی پر کال کر لینا۔اووراینڈآل '۔ عمران نے کہا اور ٹرانسمیز آف کر کے اس نے اس پر اپن مخصوص فریکو نسی ایڈ جسٹ کر دی۔

ریک می پید کے علمی اور میں ہے۔ "…… بلیک زیرونے کہا۔ \* آخر کس کا شاگر دے '۔ عمران نے کہا اور بلیک زیرو ہے افتتیار ہنس پڑا۔ بچرا بھی آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ ٹرانسمیٹر جاگ اٹھا اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔

" ہیلو ٹائیگر کالنگ ۔ اوور "..... ٹرانسمیٹرآن ہوتے ہی ٹائیگر ک

آواز سنائی دی ۔

" لیں ساوور "...... عمران نے سنجیدہ لیج میں جواب دیتے ہوئے

کہا۔

" باس ۔ میں نے ایک اہم کلیو طاصل کر لیا ہے۔ جرما میں بلکیہ سڑیپ کے ایک خاص آدی نوانگ کا تیا تیجھے مل گیا ہے۔ یہ آدی جرما کے دارا کھومت کرون میں یو تھ کلب کا مالک ہے اور دہاں اس کا پورا گروپ موجود ہے۔ اوور ۔ ...... ٹائیگر نے کہا۔

" کین میں نے تو بلکی سڑیپ سے خلاف کام کرنا ہے "۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

یں باس ۔ لیکن نوانگ کے سامنے آنے کے بعد اس کے مخالف گروپ کا بتے نگانا آسان ہو گیا ہے ۔ میں نے ایک قربی دوست کی مدد

Scanned By Wags

لین دردازے کے قریب ہی کم کروہ رکا اور پھر چند کموں بعد مڑ کر بلکی زروے نخاطب ہو گیا۔

۔ تحجے یاد آ رہا ہے کہ میں نے لائم پری میں جرما کے بعثگات اور قدیم قبائل کے بارے میں کانی عرصہ پہلے ایک کتاب پڑھی تھی۔ لیکن اب میرے ذہن سے وہ سب اتر گیا ہے۔ وہ کتاب نگاش کر کے میرے فلیٹ بھجوا وینامیں رات کو اے ایک بار پچر پڑھنا چاہٹا ہوں '۔عمران نے بلیک زرو کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔

معکی ہے میں کتاب خود فلیٹ پر بہنجادوں گا "۔ بلکی زیرونے کما۔ اللہ نہیں تم یا کیشیا سیرٹ سروس کے چیف ہو ۔ بہت برے مرادی افسر، مجے جسے غریب آدمی کے فلیث پر آنا حہارے شایان سی نہیں ہے۔ تم ایساکر ناکہ رانا ہادس سے جوزف کو بلوا کر اس ك وربع كتاب بهيج دينا-ورنه تمهين ديكھتے بي آغا سليمان ياشا كو وو ملک چمک یاد آ جائیں گے ۔جو میں نے اسے وینے سے یہ کر کر و کے لئے تھے کہ چیف کے دستخلوں میں گزیزہو گئی ہے۔اس لئے في الحال كيش نهين مو يحة اورجب تك كيش منه موجائين تب 🚅 س کی تنخواہوں اوور ٹائم سرونس وغیرہ کی ادائیگی ممکن نہیں ہے مع تلہ چیک کیش نہیں ہورہ اس لئے اے اپنے مالک کے ساتھ م ادھار بھی دے ہوئے چکی جتنی رقم ادھار بھی دے دینی جلہنے "۔ مسکراتے ہوئے جواب دیااور بلک زیرد ہے اختیار کھکھلا سی بیزا اور عمران بھی مسکر ا تا ہوا مڑ کر آپریشن روم سے باہر نکل گیا

سکتابوں ۔اوور "..... عمران نے کہا۔ " میں باس ۔اوور "...... نا شیگر کی مسرت بحری آواز سنائی دی اور عمران نے اوور اینڈ آل کہ کر فرانسمیر آف کر دیا۔

و پے عران صاحب نائیگر کی ذہائت قابل داد ب داست بہترین انداز میں اس قدر گہری بات موجی بے ۔ بلک زیرو نے کہا انداز میں اس قدر گہری بات موجی بے ۔ بلک زیرو نے کہا ۔ یہ بار بار کیوں نائیگر کی تعریف کئے جا دہے ہو ۔ کہیں اے بچر سے جینینے کاروگرام تو نہیں ۔ بری مشکل ہے ایک شاگر دبنا ہے ۔ دو بھی تم لینا چاہے ہو ۔ ۔ میں عمران نے کہا ۔ ۔ جمینین سے کیا مطلب ۔ میں مجمان نے کہا۔ ۔ بیک زیرو نے حران ۔ بیک زیرو نے حران

ہو ہر ہا۔ \* مطلب پیر کہ تم اے سیکرٹ سروس میں شامل کر کے میرااف بناناچاہتے ہو "..... عمران نے جواب دیااور بلکیے زرومے افتیار ہنس

ہا۔ "بہت خوب آپ کے اس افسر والے خدشے کا بھی جواب نہیں بیت خوب آپ کے اس افسر والے خدشے کا بھی جواب نہیں بلکی زرونے نہیے ہوئے کہا اور عمران مسکر آب ہوا ایھ کھوا ہوا۔
"اب تم لا تربری میں ذرح جمالو ۔ میں اس ووران جرما جائے۔"
باتی انتظامات کر لوں ۔ مرا خیال ہے کہ کل رات ہم کسی بھی فلائر سے جرما روانہ ہو جائیں گے "..... عمران نے کہا اور بلکی زرود اخبات میں مربلانے پر وہ مرکر آبریشن روم کے بیرونی دروازے طرف بڑھ گیا۔

پھادی جسم کے آدمی نے جواب دیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر موجو د آدمی نے اجاب میں سربط دیا ۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد کارا کی سائیڈ اور پر گن اور پر کان آگے جانے کے بعد سزک پر بن ہوئی ایک وسیع حجو بقی عمارت کے گیٹ پر یو ہقد کلب کا ہزا سا محجو بقی عمارت کی سائیڈ میں محدود و تھا۔ کار کم ہاؤ تا گیٹ ہے آتر آئے ہوئے ہوئے ہوئے اور دو دونوں نیچ اتر آئے ہے جد کموں بعد وہ سائیڈ ہے ہوتے ہوئے محمولات کے آخری جصے میں کئی گئے جہاں سوجمیاں اوپر کو جا دہی تھیں معلوم افراد کھوے تھے۔

میں سر ".....ایک مسلخ آدی نے اے سرے پاؤں تک فورے میسے ہوئے جواب دیا۔ دیے دہ چاروں ان کے آنے پر ب عد چو کئے مسلم آرہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھاہوا آدی بھی نیچے اتر ہاتھا۔ "اے کو کہ بیٹھائس آیا ہے "...... سائیڈ سیٹ والے نے کہا۔ "لیس سر "..... اس مقالی آدی نے کہا اور سائیڈ میں رکھے ہوئے مسلم پر بڑے ہوئے انٹرکام کار سیور انھالیا۔

" باس - دوا میکریمین تشریف لائے ہیں -ان میں سے ایک نے کہا کے گئے کہ اطلاع دی جائے کہ میتھائس آیا ہے "..... مقامی آدمی مستویات کچے میں بات کرتے ہوئے کہا۔

می سر "..... دوسری طرف ہے جواب سن کر اس نے رسیور رکھا

سفید رنگ کی کار جرما کے دارالحکومت کرون کی مین شاہراہ، خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھی چلی جار ہی تھی ۔ کار میں دو افراد تے حن میں سے ایک ڈرائیونگ سیٹ پرادر دوسرافرنٹ سائیڈ سیٹ بیٹھا ہواتھا۔ دودنوں ہی ایکریمین تھے۔

ر باس میں میں ہے۔ عمران اور اس کے ساتھی میک اپ میں اس میں میں اپ میں اس میں اپ میں اپنے ہوئے ایکر مین نے ساتھ وا۔ سے مخاطب ہو کر مؤد بائد کیج میں کہا۔

مرے آدی ایئر پورٹ پر موجو وہیں اور وہ پاکیشیا دارافکو مد ہے آنے والے ہر آدی کی پوری نگرانی کرتے ہیں وہ چاہ جس مبک اپ میں بھی آئیں ان کی نظروں سے نہ چیپ سکیں سے کیونکہ عمرالا مخصوص قد وقامت اور اس کی مفحکہ خیز حرکتیں اور مزاحیہ گفتگوا۔ لاکھوں میں نمایاں کر دی ہے ۔۔۔۔۔۔۔ ساتھ بیٹھے ہوئے کیے قد

anned By War**ali** Azeem Paksitanipoin

ہی مصافے کے لئے ہاتھ بڑھادیا۔ \* شکریہ نوانگ ...... دفتر تو شاندار ہے۔ یہ مرا ساتھی ہے

ریے رسان ہے۔۔۔۔۔۔۔ رسر کو سابور کے ۔ یہ سراسا کی ہے فرانکو ".... پیٹھائس نے مصافحہ کرتے ہوئے کہااور نوانگ نے فرانکو ہے بھی مصافحہ کیااور بچروہ ان دونوں کو سابقہ لے کر شیشے سے کمین ض آگا۔۔

'آپ کے متعلق تھے جتاب لو تھرصاحب نے فون پر بتا دیا تھا اور میں آپ کا منظر تھا ۔ ویسے اگر آپ حکم دینتے تو میں خود آپ کے پاس حاضر ہو جاتا '۔۔۔۔۔۔ نوانگ نے انہیں میز کی دوسری طرف کر سیوں پر عظماتے ہوئے کہا۔۔

اوہ - ایس کوئی بات نہیں نوانگ - میں تو مہاں جہارا وفتر و کھنے آیا تھا اور تحج واقعی جہارا وفتر اور جہارا سیٹ اپ دیکھ کر مسرت ہو رہی ہے ۔ تحج باس لو تمرنے بتایا ہے کہ تم مہاں کرون میں سب سے بڑے گروپ کے چیف ہو اور مقامی طور پرمہاں جہاری میں وہشت ہے ۔ ..... متحائس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

ہ تم بلیک سڑیپ کے خاص آدمی ہو اور حمیاری کار کردگی اس مین میں شاندارہ "...... میتمائس نے کہا۔ اور ساقتہ ہی اس نے بڑے مؤو بانہ انداز میں سلام کیااور اس کے سلا کرتے ہی باقی تین افراد نے بھی مشینی انداز میں سلام کیااور میتھائم کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی۔

" باس آپ کے منتظر ہیں جناب " ..... سلام کرنے کے بعد ا مقامی آدمی نے انتہائی مؤوبانہ کیج میں کہا اور میتھائس سر ہلاتا : سریمیوں کی طرف بڑھ گیا ۔ دوسرا ایکریمین اس کے پیچمے تھا سر صیوں کا اختیام ایک گیری میں ہوا اور گیلیری کے آخر میں ایک دروازہ تھا جس کے باہر بھی دومقامی سسلح آدمی موجو و تھے سوہ وونو چلتے ہوئے جب ان کے قریب بہنچ تو ان دونوں نے مؤد باند انداز سلام کیا اور بچراکی نے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور میتھائس اور اس ساتھی کرے میں داخل ہو گئے۔یہ ایک دسیع دعریفیں کمرہ تھا جس چار مسلح افراد موجود تھے۔اکی سائیڈ پرشفاف شیشے کا کمین بناہو جس کے اندر ایک بڑی میزے چھے ایک بھاری جسم اور نائے ا جربائی بیٹھا ہواتھاان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی وہ کری ہے اور کیبن کا دروازہ کھول کر باہر آگیا ۔اس کا جسم انتہائی مصنوط ورزشي تما - پيشاني تنگ تمي اور حجو في حجو في آنگھوں ميں سانپ ? چک تھی اس کے سرکے بال چھوٹے چھوٹے تھے لیکن ڈر یکولا گیا' سیھے کھڑے تھے۔

" خوش آمدید بیتاب......آپ کو اپنے دفتر میں دیکھ کر مجھ خوش بختی پر ناز ہو رہاہے ".....اس آدمی نے آگے بڑھ کر کہااور Azeem Pahsitan point

Scanned By Was

المیدین بہت کے کہ کا ایس اور میں کا ایس کا میں ہوگائیں۔ کرے اس کی نگرانی کر کی وہزا ایسنہ تقالمی نے ہو ایسٹی میٹے ہوئے آ گہا۔

"اوہ مجر تو ایک ہی گروپ ایسا ہے جو ایسے لو گوں کی مدد کر سکتا ہے اور وہ ہے تسانگ کا گروپ اس کے را بطے ویسے بھی پاکیشیا کی ترزز میں تنظیموں ہے بہت گہرے ہیں "...... نو انگ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ "تسانگ ۔ جہارامطلب ہے جہاراحریف گروپ "...... پیتھائس

نے جو نک کر کہا۔ '' ہاں ..... وہی عہاں ایک بڑا گروپ ہے۔ جس کے بین الاقوامی حور پر را نظے ہیں۔ ورنہ اور عہاں چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں جو اس ''ائل نہیں ہیں کہ کسی کے کام آسکیں ''..... نوانگ نے جواب ویہے

۔ کمئیں تم نے اس لئے تو اس کا نام نہیں لیا کہ وہ حہادا حریف ہے ۔ مستراتے ہوئے کہا۔

سلما سرائے ہوئے ہا۔
ایس کوئی بات نہیں جناب۔ منطق طور پر بھی ہی نتیجہ سلمنے آنا
سلمان دارالحکو مت میں دو گروب اس قابل ہیں کہ المیے لوگوں کی
سلمان دارالحکو مت میں دو گروب اور دو سراتسانگ گروپ ۔ میرے متعلق
سلمان ایک میراگروپ اور دو سراتسانگ گروپ ۔ میرے متعلق
سلمان نہیں کر سکتا جو بلکے سریپ کے خلاف کام کر رہا ہو اس لئے
سمانگ گروپ ہی رہ جاتا ہے اور مجرآپ نے اس کی نگرانی ہی

" میں سرب میں نے ہمیشہ کو شش کی ہے کہ جرما سے مسلمانوں کا مکمل طور پر صفایا کر دوں " ....... نوانگ نے جواب دیا اور میتھائس نے اثبات میں سرملادیا۔ " کیا تم بنا بحلتے ہو کہ اگر یا کیشیا ہے کوئی گرفپ عباں بہنچ تو وہ

کیا ہم بتا مکے ہو کہ اگر یا لیشیاے کوئی کروب عباں منتج ہو وہ عباں کس مقامی گروپ کی مدوحاصل کرے گا"۔ میتھائس نے کہا۔
" پاکشیا ہے گروپ ۔ میرے بھی پاکشیا ہے کی گروپوں ہے رابط ہیں۔ اگر وہ لوگ عبال آئیں گے تو ظاہر ہے بھے ہے ہی رابط کریں گے ۔ سین نوانگ نے حیت ہوے لیج میں کہا۔
" یا کشیا کی کوئی سرکاری تنظیم عباں اگرائے تو۔۔۔۔۔ " میتھائس

"سرکاری معظیم -اس کے متعلق کیا کہد سکتا ہوں - میرا تو کسی سرکاری معظیم حاس کے متعلق کیا کہد سکتا ہوں - میرا تو کسی سرکاری معظیم سے کبھی کوئی رابطہ نہیں رہااور میرا خیال ہے کہ مہار کوئی بھی امیا کروپ نہیں ہے کہ جس کا تعلق پاکیشیا کی کسی سرکاری معظیم ہے ہو -آپ کھل کر بات کریں تو ہم ہر ہے " نوانگ نے کہا ۔

" پاکیشیا کا ایک آدمی ہے علی عمران - وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے متعلق کے لئے کہا ہے کہا کہ کے کہا ہے اس کے متعلق کے لئے کہا کہ وہ بلیک سٹریپ کے طاف کا م کرنے کے لئے ہماں ا

رہا ہے اور تم جانتے ہو کہ جب تک اے مہاں کسی مقامی گروپ

تعاون حاصل نہ ہو وہ مہاں کچے بھی نہ کرسکے گا۔ میں تمہارے یا ر

ناص طور پراس لئے آیا ہوں تا کہ الیے کس گروپ کو پہلے سے ٹرلیر

Azeem Paßsitanipoint

رہ سکتا میں نوانگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ گڈ – داقعی الیے مخبر سب سے بہتر نخبر ہوتے ہیں – بہر حال اب تم نے اس بات کی مخبری کرانی ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی روپ میں تسانگ ہے ملتے ہیں یا نہیں – اور اگروہ لوگ ملیں تو ان کے متعلق تفصیلی کو ائٹ فوری طور پر بھے تک پہنچنے جائئیں "۔

یتھائس نے شراب کی حمیح لیتے ہوئے کہا۔ "اوے کے میں ابھی تسانگ گروپ کے سب مخبروں کو ادکامات چھوا دیٹا ہوں' نہ نو انگ نے کہا۔

" مجھے ساتھ ساتھ رپورٹ ملتی رہنی چاہئے ۔ کیونکہ یہ اسّائی خطرناک گروپ ہے ۔ اگر اے عہاں معمولی سابھی ہمارا مل گیا تو بلک سڑیپ شدید ترین خطرے کی زومیں آجائے گی " یہ میتھائس نے کری ہے اٹھے ہوئے کہا۔

آپ بے فکر رہیں ۔ اگر انہوں نے تسانگ گر دپ سے رابط کیا تو پ کو فوری اور تفصیلی اطلاع مل جائے گی "....... نوانگ نے بھی گری سے اٹھتے ہوئے کہا۔

اس بات کا خیال رکھنا نوانگ کہ فہارے علاوہ فہارے اپنے گروپ میں بھی کسی کو اس بات کا علم نہ ہو ۔ کیونکہ ظاہر ہے جس طرح تم تم است کا علم نہ ہو ۔ کیونکہ ظاہر ہے جمل طرح تم تم انگ کے گروپ میں موجو دہوں گے ۔۔۔۔۔ بیتھائس نے کہا۔ اس کے محتم ہوں دہوں گے ۔۔۔۔۔ بیتھائس نے کہا۔ اس کے محتم ہوں۔ اپ بے فکر رہیں ۔۔۔ نوانگ نے کہا

کرنی ہے۔ اس میں تو کوئی حرج نہیں میسید نوانگ نے کہا او میتائس نے اشاب میں سرالادیا۔

" جہاراوہ حریف گروپ ہے۔اس لئے لاز مائم نے اس گروپ ۔ کسی نے کسی فرد کو مخبری کے لئے ضرور خرید رکھا ہو گا "...... میتھا اُس نے کہا تو نوانگ ہے افتدار چو نک پڑا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کو جواب دیتا ایک نوجوان کمین کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔اس نے ٹرے اٹھا یا ہوا تھا جس میں تین جام اور شراب کی ایک ہوتی رکھیں۔

فر ٹرے اٹھا یا ہوا تھا جس میں تین جام اور شراب کی ایک ہوتی رکھیں۔

مد کہ تھیں۔

" مُصلِ ب تم جاؤ" ..... نوانگ نے اس آدمی کے ٹرکے م . رکھتے ہی کہااور وہ نوجوان سربلا ٹاہواوالیں حلا گیا۔نوانگ نے خود بو تل کھوٹی اور پھر تین جام بھر کر اس نے دوجام تو میتھائس اور فرا کے سامنے رکھے اور ایک جام اٹھا کر اس نے اپنے سامنے رکھ لیا۔ آپ کی بات درست ہے۔ میرے اس کروپ میں کئ مخبرا بلك آپ سے جھپانا كيا، تسانگ كى خاص دوست اور سيكر نرى تشاما مری مخر ہے اور وہ اکیا ایسی عورت ہے جس سے تسانگ کا کوئی چیپا نہیں رہ سکتااور اب تک تسانگ پر میری برتری کی اصل وجہ تشاما کی مخبری ہے۔ اور تسانگ باوجو و کوشش کے آج تک اس کاسراغ نہیں لگاسکا کہ اس کی خاص دوست میری مخرب ۔ولیے وہ بے حد جالاک اور عیار عورت ہے۔تسانگ براس نے اپنے ح شباب کا ابیما جال بھینکا ہوا ہے کہ تسانگ اس کے بغیر زندہ ہی

اور بچر پیتھائس اور فرانکو کو چھوڑنے وہ دروازے تک آیا اور ان کے باہر جانے پروہ سلام کر کے واپس مزگیا۔

عران ، بلیک زرد ، ٹائیگر ، جوزف اور جوانا پاکیشیا سے پہلے الگریمیا گئے اور کھروہاں سے خصوصی کاغذات تیاد کر کے وہ سب الگریمیا کی فلائٹ پر جرہا کے وارالحکومت کرون کئے گئے ۔ بلیک زروکا تعارف عمران نے ٹائیگر اور دوسرے ساتھیوں سے اپنے ایک فاص دوست کی حیثیت سے کرایا تھا۔اس کا سے جعفر بنا یا تھا۔اس کا سے جعفر بنا یا تھا۔

ایر پورٹ سے باہر آتے ہی عمران ، بلیک زیرد اور جو زف ایک جسی میں اور نائیگر اور جوانا ووسری نیکسی میں بیٹھ کر جرہا کے معرفی مت کرون میں غیر علی سیاحوں کے معروف ہوٹل رین ہو بچنج جس جیلے سے ان کے لئے پانچ کمرے بک تھے ان سب کے پاس معرف ورلڈ ٹورسٹ ارگنائزیشن کی طرف سے جاری شدہ خصوصی سے بھی کہذا جی موجود تھے۔ان کے پاس سامان بھی سیاحوں جیسا تھا۔ ے مہاں آنے کی بجائے پہلے ایکر یمیا گیااور تجربہاں آیا ہوں '۔ عمران نے جو اب دیااور ٹائیگر نے اشبات میں سربالادیا۔

" مچرسر كے لئے حلاجائے سبهاں كمرے ميں بند ہوكر دہنے كے لئے توسیاح نہیں آیا کرتے اسب بلیک زیرونے مسکراتے ہوئے کہااور قران سرملا تا ہوا اینے کھڑا ہوا اور بچر سارا دن دہ ٹیکسیوں میں بیٹیے کر ارون کے سیاحتی مقامات و یکھتے رہے لیکن اس دوران کمی قسم کی محرانی کا انہیں شک نہ پڑسکا تھا۔اس کے شام کو جب عمران واپس و السياتواس كيمر يركر المينان ك تاثرات منايال تھے وٹل کے ڈائنگ ہال میں کھانا کھانے کے بعد عمران نے انہیں اپنے كرے میں آنے كى دعوت دى تاكه اب آئندہ كالائحه عمل طے كيا جاسكے ور وہ مب عمران کی اس ہدایت کے مطابق اپنے لینے کمروں میں جانے ا بجائے عمران کے کمرے کی طرف جل بڑے ۔ عمران نے جیسے ہی واور محولا دہ ب اختیار نھنگ کر رک گیاس سے ساتھ ہی اس نے ﴿ كُرِ البِّيخِ بِهِ وَنُولِ بِرِ انْكُلِّي رَكُهُ كُرِ البِّيخِ سَاتِهِيونِ كُو خَامُوشُ رَبِّغِ كَ ت کمااور کرے میں داخل ہو گیا۔ باتی ساتھی بھی خاموشی ہے کرے 👟 واخل ہو گئے ۔عمران نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک جدید معنت کا گائیکر نکالا اور بچراس کا ئیکر کی مدوے اس نے کمرے اور باتھ م کو اجمی طرح چمک کیا اور بجرا کی طویل سانس لیتے ہوئے اس اس کے جرے بر الل ایا ۔ اس کے جرے پر الل س مضانی کے ماثرات بنا ماں تھے۔ اپنے اپنے کرے میں سامان رکھنے کے بعد وہ سب عمران کے کمرے میں۔ اکٹھے ہوگئے۔

مرا خیال ہے باس کہ ہمیں فوری طور پر تسانگ سے مل لینا چاہئے "..... نائیگرنے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

" جلدی مت کروٹا ئیگر ۔ پہلے مہاں کے حالات کو احجی طرح چنک کریا جائے ۔ بچر کسی ہے بات ہوگی " ....... عمران نے جواب دیا اور نائیگر سرملاکر خاموش ہوگیا۔

یہ حالات کسے جمک ہوں گے ۔۔۔۔ بلک زیرد نے پو تھا۔ ' فی الحال ایک دوروز تک ہمہاں کی باقاعدہ ساحت کریں گے۔ اس دوران اپنی نگر انی کو چمک کریں گے۔اس کے بعد کوئی لائحہ عمل طے کیاجائے گا ۔۔۔۔ عمران نے جو اب دیتے ہوئے کہا۔

سباں نگرانی کا کیا ہوال باس سبہاں تو کسی کو علم ہی نہیں کہ ہم آرہ ہیں یا نہیں ہے۔
ہم آرہ ہیں یا نہیں ہے۔ ان نگر نے حریت بحرے لیج میں کہا۔
سکرت ایجنٹی میں اپن طرف سے کوئی فیصلہ کر لینا ہمیشہ خطرناک ثابت ہو تاہ ہو سکتا ہے کہ بلیک سڑیپ یا جرما حکومت کو کسی طرناک ثابت ہو تھے بالا تاہ ہو تو وہ لوگ بمارے منتظ بھی ہو سکتے ہیں اور سلطان نے تھے بتایا تھا کہ اسرائیلی المجنٹ مہاں بلیک سڑیپ کی مدو کے لئے موجود ہیں۔ اگر ان کے کانوں میں کرین شاد کے کسی آدی کی جھے ساقات کی جھنگ بھی پڑگئو وہ لوگ سے کاناجو جائیں گائی ہے کہ اسرائیل کی تو میں براہ راست یا کھشیا

Azeem Paksitanipoint

Scanned By Wage

انحالياسه

" يس - روم سروس تحرد فلور - حكم سر " ..... دوسري طرف سے آواز سنانی دی ۔

" پانچ کپ بلیک کافی جمجوا دیں "...... عمران نے کہا اور رسیور رکھ

" يه تلاشي كس في لى موكى " ..... بلكي زيرو في مون جبات ہوئے کہا۔

" ابھی معلوم ہو جائے گا "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پہتد ممحوں بعد دروازے پر دستک کی آداز سنائی دی ۔

" يس كم ان " ..... عمران نے كما اور اس كے ساتھ بي دروازہ كھلا اور ایک ادھرعمر ویٹرٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ٹرے میں بلکیہ گافی کا سامان موجو د تھا۔ ویٹر نے انہیں سلام کیا اور پھر کافی کے برتن ان کے درمیان مزیر رکھنے شروع کر دیئے ۔ عمران کی نظریں اس کے

ہاتھوں پر جمی ہو ئی تھیں ۔ ۔ " تمهارا نام كيا ب " .... اچانك عمران في اس سے يو تجاب

سوجم جناب ' ۔ ویٹر نے مؤ دیانہ لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا ۔ " تم نے کمرے کی ملاثی کس کے کہنے پر لی تھی " ..... عمران کا ابجہ عجت سرد ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹلے سے کھڑا ہو گیا اور اس کے انصبے میں سارے ساتھی بھی کھڑے ، ہو گئے ۔ ویٹر کا چرہ یکخت ية دومز گيا به

مری چینی حس که ربی ہے که بهاں ہماری عدم موجو دگی میر کوئی گو برہوئی ہے۔لین گائیر خاموش ہے۔اس کامطلب تو یہی ہ كه مهاں كوئي ذكا فون وغيرہ نصب نہيں كيا كيا "معران نے كها او پچروه تیز تیز قدم اثھا آلاس الماری کی طرف بڑھ گیا جس میں اس کا بیگیہ موجو د تھاالماری کھول کر اس نے جسپے ہی بلگ کو دیکھاوہ ایک بار مج چونک کر بھیے ہٹ گیا

مریے بیگ کی باقاعدہ ملاشی لی گئی ہے۔ ڈبل زپ کی بجا۔ سنگل زپ لکی ہوئی ہے " ......عمران نے کہااور بیگ اٹھا کر اس ۔

م ہو سكتا ہے كد آپ نے خود بى جول كر سنگل زب لگا دى ہو " بلیک زیرونے کیا۔

<sup>م</sup> نہیں ۔ابیعا ممکن نہیں ہے۔اس کئے کہ میں خاص طور پر ڈبل زب نگا کر گیاتھا تا کہ اگر مری عدم موجو دگی میں بلگ کو کھولا جائے '

تھیے معلوم ہوجائے ۔اس بگک کی زہس خصوصی انداز کی ہیں ۔ا وی زیجو پہلے لگائی گئی ہو، دوبارہ پہلے لگادی جائے تو دوسری زپ کا ی نہیں کرتی ۔اس طرح زب کھونے والے کو یہ یاد نہیں رہتا کہ زر

و بل ملی ہوئی تھی یاسٹگل ۔ عمران نے زب کھولتے ہوئے کہا۔ \* بالكل تلاشي لي كئ ہے ۔ اندر كا سامان بھي پہلے كى طرح ايذ جسہ نہیں ہے ۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کمااور پھر بیگ کو اس ۔ بند کر کے واپس الماری میں رکھااور مزکر میزیرموجو و میلیغون کارس

''کیانام ہے اس کا اور وہ کون ہے ''……عمران نے پو چھا۔ ''وہ سرکاری افسر ہے۔نام تھجے معلوم نہیں '' ….. ویٹرنے جواب ا۔

کین ایک موکیات تو خاصی بزی رقم ہے۔ سرکاری افسر کیوں "تی بزی رقم دے گا" ...... عمران نے کہا۔

ی تھے نہیں معلوم ساس نے بھے سے خود کہا ہے کہ وہ سرکاری افسر ہے ' ..... ویٹر نے جواب دیا

اس کا طلیہ بناؤ "...... عمران نے کہااور ویٹر نے اس کا طلیہ بنانا شروع کر دیا۔ طلیہ کسی مقالی آو کی کا تھا۔

میں انا۔ جاکر اے عہاں لے آؤ میں۔ عمران نے جوانا ہے کہا اور عوانا سم ملا آباد اور وازے کی طرف بڑھ گیا۔

تم ابھی مہیں رکو گے۔ تیجے تنہ سے عران نے دیئرے کہا اور دیٹر نے اس بار پھار گی کے انداز میں سر جھکا دیا۔ جو انا کرے سے باہر چاہاتھا۔

، تم جاکر خیال کرد کہ جب جوانااے مہاں نے آئے تو کوئی اے علی شکر دہا ہو \* ...... عمران نے ٹائیگرے مخاطب ہو کر کما اور

م م م م م م سین نے تو کوئی آلماشی نہیں لی میں ویٹر نے بری طرح بکلاتے ہوئے کہا۔

اسنوسیہ بات تو طے ہے کہ تم نے سماں ہماری عدم موجو وگی میں واخل ہو کر باقاعدہ تلاشی لی ہے۔ہمارے یاس اس کا ثبوت بھی موجو و بے لیکن اگر تم صاف صاف بتا دو کہ تم نے الیما کس کے کہنے پر کیا ہے تو حمیس معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ورنہ تم نے میرے ان ساتھیوں کو تو دیکھای ہے ۔الک کمح میں حمہارے جسم کی ساری ہڈیاں بھی ٹوٹ سکتی ہیں اور حمہارے حلق سے آواز بھی نہ نکل سکے گی "-عمران نے انتہائی سرد لیج میں کہا ۔ تو ویٹر یکھنت عوط مار کر دروازے کی طرف بھاگنے یی لگاتھا کہ عمران نے بحلی کی می تیزی سے اس کی گرون بکرزلی اور دوسرے ہی کمحے ویٹر چیخنا ہوا سائیڈ کی دیوار سے جا نگرایا۔ ٹرے اس کے ہاتھوں سے نکل کر دور جاگری تھی اور بھراس سے پہلے کہ وہ اٹھتا جوانا نے جھک کر اے گرون سے بکڑا اور اس طرح ہوا میں اٹھالیاجیے بچے کسی کھلونے کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں۔

" بناؤورند "..... جوانا نے دانت کچپاتے ہوئے ہاتھ کو بلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔

" بب ۔ بب ابتا ہوں ۔ میری گرون چھوڑ دو "...... ویڑنے مینے بھنچ بھنچ لیج میں کہا۔ اس کا بجرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح بگڑ میں تعالی میں میں کھرا کر دیا گیا تھا اور عمران کے اشارے پر اس نے ویٹر کو دوبارہ فرش پر کھرا کر دیا

Scanned By Waq it Azeem Paksitanipoint

اگر تم نے مرے سوالوں گاجواب ند دیا تو زندگی کا سب ہے ہوا عذاب بھکتو گے تجھے ۔ تم نے اس دینر کو کمرے کی ملاثی کا کہا تھا ۔۔۔۔۔۔ عمران نے بیر کو ذراسا دو بارہ موڑتے ہوئے کہا۔

ہاں ۔ ہاں ۔ ہاں ۔ رک جاؤ۔ پیر ہٹا لو ۔ مم ۔ میں مر جاؤں گا۔ فار گاؤسک رک جاؤ۔ یہ کسیاعذاب ہے جسس مناکا نے انتہائی ڈویتے چونے کر بناک کچ میں کماتو عمران نے پیر بیچے کر لیا۔

میں نے حکم دیا تما خمیں ۔ کس کے آدمی ہو ۔.... عمران نے الاتے ہوئے کہا۔

ب ب ب ب ب بلیک سریب کابوں ۔ باس بندولا نے حکم ویا تھا کد بو ٹل میں جو بھی مسافر آئے ۔ میں انہیں چکیک کروں اس لئے میں مرزل کے ویئر کو رخوت دے کر گلاشی لیتا ہوں ۔۔۔۔۔ مناکا نے عدب دیتے ہوئے کہا ۔ وہ اب تیر کی طرح سید حابو گیا تھا اور اس طرح جلای جلای جواب دے رہا تھا جسے اے خطرہ ہو کہ اگر اس نے عدب دینے میں ذرا بھی ور کر دی تو اے عبر ساک عذاب بھگتنا پڑے

تبندولا کون ہے۔ بلیک سٹریپ میں اس کی کیا حمیثیت ہے۔ معلی دہتا ہے : ... عمران نے پو تچا۔

پندولا بلیک سزیب کامقامی باس ہے کرون میں بلیک سزیب سیک ہے - سن شائن کلب کا مالک ہے - بہت بڑا آدمی ہے ۔ اس میں کرون میں پاکیشیا ئیوں کو چمک کرنے کا حکم دے رکھا یا تیگر سرطاتا ہواوروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وروازہ تھطا اور جوانا ایک ہے ہوش ادمی کو کندھے پر اٹھائے اندر واخل ہوا۔ یہ مقامی ادمی تھاس کے پیچھے ٹائیگر مجمی اندر آگیا۔

سہی ہے دو" مران نے دیڑھے مخاطب ہو کر کہا۔ حمی ہاں ۔ یہی ہے " ۔ ۔ ۔ ۔ ویڑ نے اشبات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔جوانانے اس دوران اس آدمی کو فرش پر پھینک دیا تھا۔ کسی نے جیک تو نہیں کیا" ۔ ۔ ۔ عمران نے ٹائیگرے مخاطب

رو باس سرابداری خالی پڑی ہے ۔۔۔ نائیگر نے جواب دیا او بھران نے مطمئن انداز میں سربلادیا اور بھرائے بڑھ کر اس نے فرش بے ہوش پڑے ہوئے کر اس نے فرش کے بوش پڑے ہوئے اس آدمی کا ناک اور مند دونوں ہا تھوں ہے ، کو دیا اور جب اس بجھم میں حرکت کے ناثرات مودار ہونے گئے عران بجھم بند گئی بعد ہو ہی اس آدمی کی آنکھیں آئیک جھم میں جمع کے کھل گئیں لیکن اس نے وسلے کہ دو انحصاء عران نے آگے بڑھ ہے اس کی گرون پر کھا اور اے ابت سے موز ویا ۔ اس ادمی کا حرا ہے کہ کہ اور اس کا بعرہ بری طرح بگر ساگر اس کی انگھیں اور کو چڑھ گئیں اور سائس رکنے لگا۔ عمران نے ناکھیں اور کو چڑھ گئیں اور سائس رکنے لگا۔ عمران نے ناکھیں اور کو چڑھ گئیں اور سائس رکنے لگا۔ عمران نے ناکھیں اور کو چڑھ گئیں اور سائس رکنے لگا۔ عمران نے ناکس اس کی آنکھیں اور کو چڑھ گئیں اور سائس رکنے لگا۔ عمران نے ناکس اس کی آنکھیں اور کو چڑھ گئیں اور سائس رکنے لگا۔ عمران نے ناکس اس کی آنکھیں اور کو چڑھ گئیں اور سائس رکنے لگا۔ عمران نے ناکس اس کی آنکھیں اور کو چڑھ گئیں اور سائس رکنے لگا۔ عمران نے ناکس اس کی آنکھیں اور کو چڑھ گئیں اور سائس رکنے لگا۔ عمران نے ناکس اس کی آنکھیں اور کو چڑھ گئیں اور سائس رکنے لگا۔ عمران نے ناکس اس کی آنکھیں اور کو چڑھ گئیں اور سائس رکنے لگا۔ عمران نے ناکس اس کی آنکھیں اور کو چڑھ گئیں اور سائس رکنے لگا۔ عمران نے ناکس اس کی آنکھیں اور کو چڑھ گئیں اور سائس رکنے لگا۔ عمران نے ناکس اس کی آنکھیں اور کو چڑھ گئیں اور سائس رکنے لگا۔

کیانام بے حمبادا عمران نے خراتے ہوئے یو تھا۔ مم یہ م من کا۔مناکا سن ادمی نے کھنچے لیج میں مم یہ م من کا۔مناکا سن ادمی کے کھنچے لیج میں

Scanned By Wa

لئے ہر آنے والے کی مکاشی لی جائے "...... مناکا نے جواب دیے

" سن شائن کلب کمال ب اور تم کیے اے رپورٹ دیتے ہو" ......عمران نے یو تھا۔

موسری روڈ پر بس شائن کاب میں فون پر رپورٹ اس کے نائب سوابو کو رہا ہوں ۔ ہر گھنٹے بعد رپورٹ و نی ہوتی ہے " مناکا نے جواب دیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی عمران نے ایک جیئے کے بیر کو پوری طرح موڑ دیا ۔ مناکا کے حلق ہے گھئ گھئ می چے نکلی اور اس کا ہجرہ ایک لحجے میں اس قدر منج ہوگیا کہ اس کی طرف و یکھا گھگ ہے ہو جا تھا ۔ عمران نے پیر بنا ایا ۔ ویٹر کی حالت مناکا کو اس طرح مرتے ہوئے دیکھر کر انتہائی غیر ہوگئی تھی اس خالت مناکا کو اس طرح مرتے ہوئے دیکھر کر انتہائی غیر ہوگئی تھی اس کا بوراجم کا نینے لگ گیا تھا۔

' ہونہہ ۔ تو تم رقم لے کر کموں کی ملاثی لیتے ہو کیوں '۔عمران نے ویٹرے مخاطب ہوکر کہا۔

" مم - مم - معاف کردو - پلیزمعاف کردو - میرے چھوٹے چھوٹے یچ ہیں - مجھ معاف کر دو - تھج مت مادو "....... ویڑنے لیکات محکمیائے ہوئے لیج میں کہا۔

" آگه تم مناکا کی موت کی اطلاع پولیس یا اس بند ولاتک مبنی دو ۔ کیوں "..... عمران نے غراتے ہوئے کہا۔

یں ۔۔۔۔۔۔ مراک میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ مراکسی ہے کوئی

ے مناکانے کہاتو نہ صرف عمران بلکہ سارے ساتھی ہے افتتیا، دیج میں میں

ے پہتے یا کیشیائیوں کو ۔ پاکیشیائیوں کو کیوں چنگ کیا جا رہا ہے ''

عمران نے بوجھا۔ اس کی شرک کی آرو علی عران ہے

چیف بندولاکا کہنا ہے کہ پاکیشیا ہے کوئی آدمی علی عمران عہار بلکی سڑیپ کے خلاف کام کرنے آرہا ہے ۔ وہ انتہائی خطرناک آدا ہے اور وہ کسی بھی سکی اپ میں آسکتا ہے ۔ اس لئے سب کی چیکنگ کی جانے اور جس پرشک ہواس کی اسے اطلاع دی جائے '۔۔۔۔۔۔ منا نے جو اب دیتے ہوئے کہا۔

' نہیں۔ایر پورٹ پر چیف باس میتھائس کے اپنے آوی موجود ہے۔ شہر میں بندولا کے آومی چیکنگ کر رہے ہیں ' ...... مناکا نے جوار میں تاہ مو رُکھا۔

میتی من کیا مقامی آدی ہے .... عمران نے پو جھا۔ مجھے معلوم نہیں ہے فیہ بندولا جا نتا ہوگا ..... مناکا نے جوا

یا۔ گر ہم تو پاکیشیائی نہیں ہیں۔ بھر ہمارے کرے کی ملاتی کیور

گئی "۔عمران نے ہونٹ جھیجتے ہوئے کہا۔ گئی "۔عمران نے ہونٹ جھیجتے ہوئے کہا۔

چیف نے کہا تھا کہ وہ کسی بھی میک اب میں آسکتے ہیں۔

کی لاش اٹھا کر کاندھے پر ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائنگر اس کے پیچے تھا۔

مباں سے شفٹ ہو کر اگر کمی اور ہوٹل میں گئے تو بھر نے محرے سے جیکنگ ہوگی \*..... بلیک زیرونے کیا۔

ر است میں میں است واقع ہو گئے ہے کہ میرے خوشات درست منہیں ساب یہ بات واقع ہو گئی ہے کہ میرے خوشات درست نعے بلیک سڑیب کو کسی بھی طرح اس بات کا علم ہو حکا ہے کہ

تے۔ بلک سڑیپ کو کمی بھی طرح اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ
سلطان بھے سے ملا اور میں مہاں آرہا ہوں۔ ہو سکتا ہے والہی پراسے پکڑ
پاگیا ہو ادر اس نے زبان کھول دی ہو۔ اور میتھائس کا نام بتا رہا ہے
کہ بلک سڑیپ کے پیچے اسرائیلی ایجنٹ موجو دہیں اس لئے اب
میں فوری طور پر کار دوانی کر ناہو گی ورنہ ہمیں کمی بھی وقت گھراجا
سنتا ہے "...... عمران نے سخیدہ لیچ میں کہا اور آگے بڑھ کر اس نے
قون کے نیچ موجو دسفید رنگ کا بٹن دبایا اور رسیور اٹھا کر نسر ڈائل
گرنے شروع کر دیئے۔

میں ۔ اکوائری پلیز "..... دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوتے ہی ا اور سائی دی ۔

مراہندرہ پراپرٹی سنڈیکیٹ کا نمبر دیں "...... عمران نے ایکریمین کے میں بات کرتے ہوئے کہااور دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا محران نے شکریہ اواکر کے کریڈل دبایا اور آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کی شروع کردیا۔

"وابندره پراپرٹی سنڈیکیٹ"۔رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف

112 تعلق نہیں ہے۔ میں تو سیدھا سادھا ویٹر ہوں میسد ویٹرنے قسم کھاتے ہوئے کہا۔

اوے جاؤ۔ س حمیں ایک موقع دے رہاہوں اور سنو۔ اگر تم نے منے منے جاؤ۔ س حمیں ایک موقع دے رہاہوں اور سنو۔ اگر تم ف منے بھاپ بھی نکالی تو بھیں اس کا علم بھی ہو جائے گا اور بچر تم چاہے پا آبال میں ہی کیوں نہ تچپ جاؤ۔ حمادی موت اس سے بھی عرب ناک ہوگی ".....عران نے سرد لیج میں کہا۔

ری میں سے سرکر دروازے کی "جادر ویٹر اس تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھا جسے اس کے بیچے بھوت لگ گئے ہوں۔ دوسرے کمح وہ طرف بڑھا جسے اس کے بیچے بھوت لگ گئے ہوں۔ دوسرے کمح وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔

اس پراعتبار کیاجا سکتاتھا "...... بلیک زیردنے کہا۔
" ہاں۔ اس کی حالت بتارہی ہے کہ یہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گا۔
دیسے بھی اگر اے ہلاک کر دیا جاتا تو بھر مسئند خراب ہو جاتا۔ اس طرح سب لوگ چونک پڑتے۔ اب ہم نے فوری طور پر مہاں سے شفٹ ہونا ہے "..... عمران نے کہا۔

"اس مناکا کی لاش کا کیا ہو گا"...... ٹا سکیر نے پو چھا۔ "اے وہیں ہمنچا در جہاں ہے اسے لائے تھے۔اس کا کسی کو معلو، نہ ہو سکے گا کہ اے کس نے مارا ہے ادر اس دوران ہم اطمینان ہے شفٹ ہو جائیں گے "..... عمران نے کہا اور جوانانے آگے بڑھ کر منا

Azeem Paksitanipoint

ہے آواز سنائی دی ۔ "اسسٹنٹ منیجر تانگل ہے بات کرائیں "۔ عمران نے اس طرر

ا یکریمین کیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔ " بیں سر بہولڈ آن کریں "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

· ہملو ۔ تانگل بول رہا ہوں ۔ کون صاحب بات کر رہے ہیں · · چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی ۔

" مسٹر تانگل ۔ ناراک سے ہمیری سن نے آپ کو فون کیا ہو گا۔ مرانام مورس ہے "...... عمران نے ایکریمین لیج میں کہا۔

"اوه يس مسٹر مورسن سيس تو آپ کي کال کا منتظر تھا"..... دوسرک طرف ہے چونک کر کہا گیا۔

" کیا بندوبست کیا ہے آپ نے "...... عمران نے یو جھا۔ " لاسيوكالوني كو تھي مسراكي سواكي سآپ ك مطلب كى ہرچ وہاں موجو د ہو گی ۔آپ وہاں موجو د ملازم کو صرف اپنا نام بتا ئیں گ دوسری طرف سے کہا گیا۔

\* او کے ۔ شکریہ "...... عمران نے کہااور رسپور رکھ دیا۔جوانااو نائیگر واپس آ میکے تھے اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے سامان اٹھا یا اور 🚉 ہال میں پہنے کر انہوں نے کرے خالی کرنے کی کاؤنٹر پر اطلاع دی او چا بیاں انہیں وے کر اپنے کاغذات دہاں سے حاصل کر کے وہ ہو ٹا ے باہرآگئے معونکہ اس ہوٹل میں زیادہ اکثریت غیر ملی سیاحوں ا آتی جاتی رہی تھی اس لئے عہاں کرے بک ہوتے بھی رہتے تھے اا

خالی بھی ہوتے رہتے تھے ۔اس الئے عبال فوری طور پر کمرے خالی ہونے پر کسی کو کوئی حمرت مذہبوئی تھی۔تھوڑی دیربعد عمران اور اس ے ساتھی ہو ال سے باہرآگئے سکانی وور پیدل چلنے کے بعد انہوں نے دو ٹیکسیاں لیں اور لاسیو کالونی کئی کر پہلے چوک پر ٹیکسیاں مچھوڑ ویں ۔ کو ضی نسرا کیپ سوا کیپ کافی بزی اور نو تعمیر شده تھی اس کا بھائک بند تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر کال بیل کا بٹن دبایا توجلد ہی اس کا سائیڈ بھاٹک کھلااورا کیب مقامی نوجوان باہرآ گیا۔

"مرانام مورس ب" ...... عمران نے اس نوجوان سے کہا۔ " اوه سايس سر سه تشريف لايئے ساميں آپ کو کو تھی د کھا دوں " س اس نوجوان نے پیچیے بٹتے ہوئے کہا اور عمران اور اس کے ساتھی اندر واخل ہو گئے ۔اس نوجوان نے انہیں پوری کو تھی و کھائی ۔ کو تھی واقعی ان کے مطلب کی تھی اس میں وو نمی کاریں اور کھانے چینے کے سامان کے علاوہ ایک تہد خانے میں عام سااسلحہ بھی خاصی تعداد میں موجود تھا۔ عمران نے ملازم کو مقامی کرنسی میں ایک بڑا نوٹ انعام کے طور پر دیا اور ملازم سلام کرے واپس حلا گیا۔

" آب يد ميك آب اوريه كاغذات ختم - دوسرا سيث نكالو - ماكه اس کے مطابق میک اپ کر لیاجائے "...... عمران نے ساتھیوں سے کہا اور تھوڑی دیر بعد وہ سب مکمل طور پرنے میک اب میں آنچے تھے۔ لین میک اب بهرحال ایگریمین می تھا۔

" اگر ہم براہ راست مبال آجائے تو زیادہ اچھانہ تھا "..... بلکیب

" اوم تشریف لایے سر-اوم سیطل سیس ہیں "..... سروائور نے قریب آکر کہا۔

تہمہاں بیشے کے لئے ایکریمیا سے نہیں آئے مسر سروائور۔ ہمیں مسر بندولا سے طناب "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ ۔ باس تو اوپر وفتر میں ہوں گے ۔ آپ کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں "..... سروائزر نے بیچے بشتے ہوئے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا کاؤنٹری طرف بڑھ گیا جس پرچار مقامی لاکیاں موجود تھیں۔ "مسر بندولا سے کہیں کہ ایکریمیا سے لارڈہمری کا وفد لئے آیا ہے"

.....عمران نے ایک کاؤنٹر کرل سے مخاطب ہو کر کہا۔ "لار ڈہمیری ۔آف......." لاکی نے جو نک کر پو چھا۔ "آف فلاڈیفیا"......عمران نے مسکراتے ہوئے جو اب دیا تو لاکی

نے جلدی سے کاؤنٹر رپڑے ہوئے انٹرکام کارسور افھایا۔ "سرس کاؤنٹر سے بول رہی ہوں۔ باس سے ملنے ایک ایکر پمین وفد آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ وفد ایکر پمیا کے لارڈہمری آف فلاڑیفیا نے چیچا ہے "..... لاک نے انتہائی مؤدیائے لیج میں کہا۔

میں سر \* ..... لاک نے دوسری طرف سے کچھ سننے کے بعد کہا اور

رسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ \* مینحر صاحب سے بات کھئے "

" منجر صاحب سے بات لیجئے" ....... لڑکی نے کمااور عمران نے سر دیا

میں مورس بول رہا ہوں مسد عمران نے خانصا ایکر يسين

ردے لہا۔ • تو ہمیں کس طرح معلوم ہو یا کہ یہاں کے حالات کیا ہیں "

ری کی این کے مسکراتے ہوئے کہااور بلکی زیرونے اشبات میں سر ہلادیا۔ ہلادیا۔

"باس اب اس بندولا کو جیک کر ناہوگا ...... نائیگر نے میک اپ سے فارغ ہوتے ہی کہااور عمران نے اشبات میں سراطا دیا۔ تموثری ربر معدوہ سب ایک بڑی کار میں بیٹے سن شائن کلب کی طرف بزھے سطح جارہ نے تھے ۔ ذرائیونگ سیٹ پر ہلک زیرہ تماجیکہ سائیڈ سیٹ پر عمل ان موجو د تمااور جو زف، جو انااور نائیگر حقبی سیٹوں پر بیٹے ہوئے تھے اس تھے جو نکہ دہ سب کرون کا تفصیلی نقشہ انچی طرح دیکھ حکج تمے اس محارت نامی شائن کلب کی انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں کے انہوں سے انہوں نے انہوں نے ازائے کو منمی ہے آتے ہوئے انہوں نے سائلنر کے رہا تھا۔ بلک زیرہ نے کار پارکنگ میں روکی اور مجروہ سب نیچے انرائے کو منمی ہے آتے ہوئے انہوں نے سائلنر کے رہوالور سب نیچے انرائے کو منمی ہے آتے ہوئے انہوں نے سائلنر کے رہوالور سب نیچے انرائے کو منمی ہے آتے ہوئے انہوں نے سائلنر کے رہوالور سبوں میں درکھ کے تھے۔

کلب کا ہال خاصا دسیع اور شاندار انداز میں سجاہوا تھا۔ہال میں زیادہ تعداد عور توں کی تھی لیکن وہاں موجود عور تیں اور مردسب اعلی طبقے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ان میں ایک بھی زیرز مین ونیا کا آو گی نظرنہ آ رہا تھا۔ولیے اکثریت غیر ملکیوں کی تھی۔ان کے اندر واضل ہوتے ہی ایک باوروی سروائزر تیزی ہے ان کی طرف بڑھا۔

canned By Wag Azeem Paksitanipoin

" آینے بحاب "..... سروائزر نے مؤ دباند انداز میں کہا اور ایک طرف موجود راہداری کی طرف بڑھ گیا ۔ تموڑی دیر بعد وہ ایک خوبصورت انداز میں سجے ہوئے کرے میں "کئے گئے ۔ کرے کے فرنیج اور ساز و سامان سے امارت اور نفاست ووٹوں بیک وقت جملک رہی

"تشريف ركھيں جناب باس الجمي ملاقات كے لئے تشريف لا رب من "..... کمرے میں موجو دا کی مسلح نوجوان نے آگے بڑھ کر عمران اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کرتے ہوئے کہا جبکہ دوسرا مسلح توجوان ایک طرف خاموش کھزارہا۔اور عمران اور اس کے ساتھی بھی مرملاتے ہوئے کرے میں موجو دآرام وہ صوفوں میں وھنس ہے گئے ۔ الياج منك بعد الك سائية برموجود دروازه كعلا ادر الك لمي لمي قداور ماری جسم کا آومی اندر داخل ہوا۔ جس کے جسم پر انتہائی قیمتی کمڑے وربہترین انداز میں سلا ہوا تھری پیس سوٹ تھا اس نے ایک ہاتھ میں سکرینوں کا ڈبہ اور اس سے اوپر رکھاہوا سونے کالائٹر پکڑا ہوا تھا۔ وہ چرے سے خاصا باوقار اور شریف آومی نظر آ رہا تھا۔اس کے اندر آتے ہی کرے میں موجو د دونوں سلح افراد نے جھک کراہے سلام کیا تو عمران اور اس کے ساتھی اٹھ کھڑے ہوئے۔

مرانام پرنس بندولائ میں آنے والے نے باوقار لیج میں اپنا الفارف کراتے ہوئے کہا اور پرنس کا لفظ من کر ہی عمران مجھ گیا کم بندولا جرما کے قدیم شاہی خاندان کا فرو ہے ۔ اس لئے عہاں کا رکھ ہے ہیں ہا۔
" میں مینجر بول رہا ہوں ۔ جناب لار ڈہمری کا وفد کس لئے باس سے
طنے کا خواہش مند ہے ۔ قبل ازیں تو کوئی اطلاع اس بارے میں
موصول نہیں ہوئی "...... دوسری طرف سے کہا گیا لیکن بولنے والے کا
ام مدّ ان تما

ات از سکرٹ مشن مینجر ......عمران نے سپاٹ کیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" اوہ انجہا جناب سیں باس سے بات کراتا ہوں "...... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے رسیورلزکی کی طرف برحاویا۔

آپ کیا پینا بسند کریں گے "...... کاؤنٹر گرل نے رسیورلیتے ہوئے سکراکر پو تھا۔

" فی الحال کچھ نہیں "...... عمران نے سپاٹ لیجے میں جواب ویا اور لاک نے خامو ٹی ہے رسیور والی کریڈل پر رکھا اور دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی ہجند کمحوں بعد انٹر کام کی گھنٹی بجی تو لاک نے مڑ کر رسیوراٹھالیا۔

" میں سر" ...... لڑی نے دوسری طرف ہے بات سننے کے بعد کہا اور پھر رسپورر کھ کر اس نے ایک طرف کھڑے سروائزر کو بلایا۔ " ان صاحبان کو باس کے خصوصی کمرے تک پہنچا وو" ...... الڑکی نے سروائزد ہے کہا۔ مرف اتنا بنا دیں گے کہ بلیک سڑیپ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے "۔ عمران نے مسکراتے ہوئے بڑے سادہ سے لیج میں کہا لیکن اس کے قاس فقرے کارد عمل بندولاپرانتہائی شدید انداز میں ہوا۔وہ بے انتتیار آچمل کر صوفے سے این کھواہوا۔

مكيا - كيا " ...... بندولان كباليكن دوسر يد لمح محك محك ك آواز کے ساتھ ی کمرے میں دوانسانی چیخیں گونجیں اور سامنے کھڑے وے دونوں مشین گن بردار چینے ہوئے نیچ کرے اور بری طرح عبت لگے ۔ بندولا کی دیملے سے حرت سے مجھیلی ہوئی آنکھیں اپنے میوں کو اس طرح مرتے دیکھ کر مزید چھیل کر کانوں تک پہنچ گئیں ور پراس سے بہلے کہ دہ حرت کے اس زبردست جھنگے سے باہر نکایا، سی زرونے بعلی کی ی تری سے اس کے پیچے جا کر ایک جملے ہے کا کوٹ اس کے عقب میں آدھے سے زیادہ نیچ کر دیا۔ " تم - تم - كون لوگ بو - يه كيابو رما ب " ...... بندولا في مع اجاكر كوك اوبركرنے كى كوشش كرتے ہوئے كها۔ محمیں جو نکہ جلدی تھی پرنس بندولا ساس لئے ہم نے بھی جلدی ہے - ورن سب کھ اطمینان سے بھی ہو سکتا تھا "..... عمران نے ویا اور اس کے ساتھ بی اس نے ٹائیگر کو اس دروازے کی و جانے کا اشارہ کیا جہاں سے بندولا برآمد ہوا صاراور ٹائیگر بجلی کی ت ووڑ ماہوا دروازہ کھول کر •وسری حرب جلا گیا۔ مل تم واقعی ایکریمین ہویا ... بنددلانے ہوند جباتے

ر کھاؤشای انداز کاتھا۔ " در آداد جدر سر ایر ان مجھرال ڈسری کا دسروں اس ورسو

" مرا نام مورس ہے اور کھیے لار ڈہمری کا وست راست ہونے کا شرف حاصل ہے "...... عمران نے مسکر اگر جو اب ویا جو نکہ پرنس بندولا نے مصافح کے لئے ہاتھ نہ برحایا تھا اس لئے عمران نے بھی صرف جو انی تعارف پر ی اکتفاکیا تھا۔

" ہمیں لار ڈہمری کے وست راست سے مل کر بے حد مسرت ہو رہی ہے ۔ لین لار ڈہمری سے ہماراہیطے کبھی رابطہ نہیں رہا "۔ بندولا نے ایک سائیڈ پرر کھے ہوئے صوفے پر پیٹے ہوئے کہا۔

' را لطبے بنانے سے بنتے ہیں پرنس ''۔۔۔۔۔۔ عمران نے بھی دوسرے صوفے پر بیضتے ہوئے کہااور بندولانے اشبات میں سربلا دیا۔عمران کے باتی ساتھی بھی ضاموشی سے صوفوں پر بیٹیے گئے تھے۔

آپ کیا بینا پیند فرمائیں گے ..... بند ولانے پو چھا۔ " فی الحال ہم جس مقصد کے نئے آئے ہیں اسے سرانجام دے لیں بحر پینے بلانے کی بات ہو گی ...... عمران نے کہا۔

"اوہ اچھا فرملینے ۔ ویے ایک بات کا خیال رہے میں ہے۔ صد معروف آدمی ہوں اس لئے مرے پاس وقت ہے حد کم ہو تا ہے۔ الارڈ ہمری کا نام چو نکہ پوری دنیا میں معروف ہے اس لئے ان کا نام سلمنے آنے پر میں نے طاقات پر آبادگی ظاہر کر دی تھی "......پرنس بندولا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"آپ کاشکرید پرنس بندولا- ہم زیادہ وقت مالیں گے آپ ہمیں

" نھیک ہے ۔ بندولا ہے اب بقایا گفتگو وہیں چل کر ہوگی "۔ قرآن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ایک بازہ گوما اور بندولا کی نی پر بنافہ سا چونا اور بندولا چھٹا ہوا انچمل کرنیچ گرا ہی تھا کہ قرآن کی لات حرکت میں آئی اور اس کے بوٹ کی ضرب نیچ گر کر منتھے کی کو شش کرتے ہوئے بندولا کی کنٹی پر پڑی اور بندولا کا جم سے بھٹا کھاکر ساکت ہوگیا۔

المحاذات جوانا ..... اب بقایا پوچہ گچہ دیس کو مخی میں ہی ہوگئ قران نے کہا اور جو انانے تیزی ہے آگے بڑھ کر قالین پر بے ہوش ایک طرف جانے والی ایک راہداری سے گزر کر سیڑھیاں اترتے کے ایک بڑے کرے میں کہنے گئے جس کی ایک دیوار میں بناہوا خطا سے ایک بڑے کرے میں کہنے گئے جس کی ایک دیوار میں بناہوا خطا سے داستہ عتبی گلی میں جاتا ہے " ...... نا تگر نے کہا۔ سے داستہ عتبی گلی میں جاتا ہے " ...... نا تگر نے کہا۔ ستم جاکر کار اوم لے آؤ۔ میں اس دوران اس دفتری کما تا ہی لے سم جاکر کار اوم لے آؤ۔ میں اس دوران اس دفتری کما تی لے سم عران نے کہا اور نا تگر دوڑ تا ہوا اس خطا کو پار کر کے اس

تم لوگ بھی جلو ۔ صرف جعفر مہاں دے گا "...... عمران نے الدوج اللہ الدوج کا "..... عمران نے الدوج اللہ الدوج و م اور جوانا سے کہا اور وہ دونوں بھی ٹائیگر کے بچھے جل پڑے جبکہ اور بلکی زرد نے دہاں موجود میزکی ورازوں اور الحاریوں کی عمر مرح کے درازوں کے جل رہے ہے۔ ہوئے کہا۔وہ اب پوری طرح سنجل چکاتھا۔
"ہاں ۔ سو فیصد ایکریمین ہیں۔ لار ڈہمیری کا تعلق ایکریمیا ہے ہی
ہیں۔ عمران نے سپاٹ لیج میں ہواب دیتے ہوئے کہا۔
"مگر ۔ تم ۔ تم نے یہ سب کچہ کیوں کیا ہے ۔ تم نے بلکہ
سڑیپ کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کیوں پو چھا ہے ۔ لار ڈہمیری
جہراراس سے کیا تعلق "..... بندولانے ہو نے بجائے ہوئے کہا۔
"کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ پیتھائی بلیک سٹریپ کے ہیڈ کوارٹ ہو ۔ اس۔
"کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ پیتھائی بلیک سٹریپ کے ہیڈ کوارٹ ہو۔اس۔
میں ملے گا اور تم بلیک سٹریپ کے کرون میں انجار تہ ہو۔اس۔
ہیں ہیڈ کوارٹر کاا" پیٹا علم ہوگا "..... عمران نے ای طرح سپاٹ۔

میں جواب دینے ہوئے کہا۔ " میتھائس سین حمہارا میتھائس سے کیا تعلق ہے"...... بندولا۔

زیادہ حران ہوتے ہوئے کہا۔ "ہمارا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے لین لارڈہمیری کا تعلق میٹھائس نے ہماں آنے ہے پہلے لارڈہمیری کو احتا بڑا نقصان پہنچایا کہ لارڈہمیری نے اسے موت کی سزاسنا دی ہے اور اس سزا پر عمل و کر ناہمار افر نم ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب ویا۔ ای لمحے دردازہ کھلااور ٹائیگر دالیں آگیا۔

ں ہیں ۔ نیچ ایک خصوصی دفتر ہے اور اس کا ایک خفیہ ر " باس ۔ نیچ اکمی جاکر نکتا ہے ۔ میں نے اسے ٹریس کر لیا۔ کلب کی عقبی گل میں جا کر نکتا ہے ۔ میں نے اسے ٹریس کر لیا۔ مائیگر نے واپس آگر کہا۔ ، بلک سریب کو باقاعدہ سرکاری سربر سی حاصل ہے اور کرون مرا کا دارا کلو مت اور سب سے براشبر ب -اس لئے دارا کلو مت میں يلي سڑيپ كاچيف كوئى عام ساخندہ نہيں ہو سكة اور دوسرى بات و کہ اس کے کلب کا تدازاوراس کے اندر موجود افراو کار کھ رکھاؤ میا کے کمی لارڈ کا نام بمیشر مقناطی حیثیت رکھا ہے مالائکہ بیمری نام کا کوئی لارڈا یکر یمیاس نہیں ہے الستہ گرید لینڈس ار دار میری ضرور رہاہے جو مشہور شکاری ہے میں نے اس لئے نام میری کا ستعمال کیا تاکہ یہ نام بندولا کے لئے آشا تا بر لین على ايكريمياكم ويا ماكدات بورى طرن شاخت مد بوسك اورتم و المارة كا من المرك كام و كمايا " ...... عمران ك اور ٹائیگرنے اخبات میں سرملادیا۔ منی وربعد دہ کو منی کئے گئے ۔ عمران کے کہنے پر بندولا کو اندر ووم میں لے جاکر ایک کری پر بایدہ دیا گیا۔ مِنْظُر مِيهِ زف ادر بعفر تينوں باہر نگرانی کریں گے۔مرف جوانا مربلاتے ہوئے برونی دروازے کی طرف مزکئے۔ کو ہوش میں لے آؤجوانا میں عمران نے ایک کری ر بندولا کے سلمنے بیٹھتے ہوئے کہا اور جوانانے آگے بڑھ کر

فی بندولا کا سر ایک بائق سے بکرد کر سدھا کما اور دوسرے مائق

بارے میں کچے میتہ چل سکتا۔

آؤ بلک زیرد۔ اب یہ بندولا ہی سب کچے بتائے گا "....... عمراا

نے کہا اور راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ راہداری کے افتقام پراکی۔

پر سردھیاں اور باتی و کھائی دے رہی تھیں اور سردھیوں کے افتقام

دروازہ تھا جہاں جو زف اور جوانا کھڑے ہوئے گئے۔ عمران اور بلکے

زرد جسے ہی اوپر بہنچ ای کمح دروازہ کھلا اور ٹائیگر نے انہیں باہرآ۔

کے لئے کہا۔ باہر کار موجو د تھی ۔ ب ہوش بندولا آگو حقبی سیٹوں۔

در میان لنا دیا گیا اور وہ سب کار میں سوار ہوگئے ۔ چند کموں بود

مزک پر دوڑتی ہوئی ایک بار مجرالسیوکالونی کی طرف اڈی چلی جا ر

مزک پر دوڑتی ہوئی ایک بار مجرالسیوکالونی کی طرف اڈی چلی جا ر

مزے سیٹ اپ تو بڑا شاندار بنا رکھا تھا "...... بلکی ن

کوئی الیی چیز نا کی تھی جس سے بلک سڑیپ سے بیڈ کوارٹر۔

نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "آخر پرنس ہے۔ کوئی عام مجرم تو نہیں "...... حمران نے کہا بلکپ زیروہنس پڑا۔

Azeem Paksitanipoint

"آپ کتنا دقت چلہتے ہیں "...... جوانا نے سپاٹ لیجے میں پو تچا کین اس سے پہلے کہ عمران جواب دیتا اچانک باہر سے خوفناک وہما کوں اور فائرنگ کی تیزآوازیں سنائی دینے لگیں اور عمران کری ہے ایھ کر بحلی کی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔جوانا بھی ای گیجے تھا۔

" باس - ہمیں جاروں طرف سے گھریا گیا ہے "...... ای لمح انگر نے دوذ کر رابداری میں آتے ہوئے کہا۔

اوح آف جلدی کرو بہ سب کو بلانو \*\*\*..... عمران نے تیز لیج میں اور آف جلدی کرو بہ سب کو بلانو \*\*\*..... عمران نے تیز لیج میں اور تیزی ہے میں اور تیزی ہے میں ایک بلانے آواز دے کر باتی ساتھیوں کو بلایا اور تعوزی ور بعد دہ ایک میں میں واقع میں مرنگ ہے ہوئے کوئی کے کمین سے بہوئے کوئی کے کمین سے باہر نکل میٹوں کے ایک جھنڈ میں بنے ہوئے کوئی کے کمین سے باہر نکل ہے۔

ایک جھنڈ میں بنے ہوئے کوئی کے کمین سے باہر نکل ہے۔

ایک جھنڈ میں کے آوازیں وور سے ابھی بچک سنائی وے

جلدی کرد ۔ ہمیں فوراُمہاں سے لگانا ہے۔ در ندمہاں ہر طرف محیک کرنے کے لئے یہ لوگ پو راعلاقہ گھر لیں گے "....... عمران مہاور دہ سب تیزی سے دوڑتے ہوئے کالونی کی ایک سائیڈ کی مہاور قد شکے ۔

ممران صاحب سیه کو نمی خالی پڑی ہے اور اس پر برائے فروخت ایس جود ہے "....... بلکی زرونے ایک کو خمی کی طرف اشارہ ے اس نے اس کے چرے پر پوری قوت نے تھی ارنے شرورا دیے بچو تھے تھور بندولا کے جسم میں حرکت بیدا ہوئی توجوانا، بیٹ مران کی کری کے ساتھ کھوا ہو گیا۔ بندولا نے کر استے ہو انگھیں دول دیں۔

سی کہاں ہوں "....... بندولانے ہوش میں آتے ہی ادم ویکھتے ہوئے کہا۔ "لارڈہمری کے ایک خاص اڈے میں "...... عمران نے مسکر

فارد میرن کے بیات کی است روئے کہااور بندولانے اختیار چونک پڑا۔ تم مے مجمح کلب سے لے آئے ہو۔ کسی نے جہیں نہیں ا

بند دلا کے لیج میں بے پناہ حمرت تھی۔ ''لارڈ ہمری کے آدمیوں کو کس نے روکنا تھا پرنس بند عمران نے اس طرح مسکراتے ہوئے کہا۔ ''یہ لارڈ ہمری آخر کیا بلا ہے۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو

بندولانے بے اختیار بھنجھلائے ہوئے لیج میں کہا۔ " بلکی سڑیپ کے ہیڈ کوارٹر کی تفصیل "...... عمران

بار سپاٹ لیجے میں کہا۔ " میں اس بارے میں کچھ نہیں جانیا۔ میں خو دہیڈ کو ار ز کام کر تاہوں "...... بندولانے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " جوانا۔ تم کتنی در میں اس سے معلومات عاصل کر:

عمران نے مزکر ساتھ کو رے جوانا سے مخاطب ہیں Azoom

محمران نے کہا۔ " باس - میرا خیال ہے اب اس تسانگ کی مدد حاصل کرنے کا وقت آگیاہے "..... ٹائیگر نے کما۔

" ہاں - اب اور کوئی چارہ کار بھی نہیں رہا سمباں کی سرگر میاں مج ہوں تو ہم مہاں سے ایک ایک کر کے نکس کے اور بچر تسانگ کے پاس چلیں گئے " ..... بندولا کے زندہ فکا جانے سے یہ نقصان الدتبہ کا ہے کہ اب ہمیں دوبارہ میک اپ تبدیل کرنے بڑیں گے "۔

ملین بندولا کو تم نے زندہ کیوں چھوڑ دیا ہے۔اے تو آسانی سے اصاحات تھا ۔ بلک زرونے کہا۔

ابھی ہم نے ہیڈ کو ارٹر ٹریس کرنا ہے اور فی الحال اس بندولا کی پی ہمارے پاس ہے اے وہ بارہ بھی افوا کیاجا سکتا ہے "مران مسکراتے ہوئے جواب دیاادر بلکیک زرونے مطمئن انداز میں سر

۔ \* ٹائیگر تم اس کو ٹھی کا حکر لگآ نا تاکہ حملہ آوروں کے آئندہ اقدام گابادے میں معلوماتِ حاصل ہو سکیں "۔ عمران نے ٹائیگر ہے کہا گائیگر نے اثبات میں سرطادیا۔ کرتے ہوئے کہااور عمران سربلا ناہوااس کو ضمی کی طرف دوڑ پڑا ہے تند لمحوں بعد ہی وہ کو شمی کی چھوٹی می دیوار کو پھلانگ کر اندر پہنچ چکے تھے جو انا نے عمران سے کہنے پر پھانگ پرموجو دیرائے فروخت کا کارڈا آربا تھا۔

۔ شکر ہے کہ کو ممی میں خفیہ راستہ تھا۔ ورند اس بار جس طرن ان لوگوں نے ہمیں گھراتھا ہمارانچ لکٹا نفاصا مشکل ہوجاتا "۔ بلکیہ زیرونے اندرونی کرے میں ہمختے ہی کہا۔ زیرونے اندرونی کرے میں ہمختے ہی کہا۔

ساس امکان کو پہلے ہی مد نظر رکھ کر کو نعی حاصل کی گئی تھی لیکر موچنے کی بات میہ ہے کہ یہ لوگ مہاں کسے چھڑکئے اور انہیں حتی طو پر اس بات کا علم کسے ہو گیا کہ بندولا اندر ہے "....... عمران -ہونٹ جہاتے ہوئے کہا اور بلک زیرواور ٹائیگر دونوں نے اشابہ

یں مہادی۔۔ " بظاہر تو کوئی ایسی بات مجھ میں نہیں آتی ۔ یہی ہو سکتا ہے' اس بندولا کے پاس کوئی الیماآلہ ہو ۔ جب اس نے ہوش میں آتے کسی طرح آن کر ویاہو۔اوراس طرح وہ لوگ سیدھے ہمارے س ر کہنے گئے " ..... بلیک زرونے جواب دیا۔

ر و سند المسال من المسال الم مسئله تقیقاً خراب ہو گیا۔
" بالکل الیها می ہوگا۔ بہر حال اب مسئلہ دہ میتھائی اور دوس اب نه صرف بلکی سٹریپ کی مکمل تنظیم بلکہ دہ میتھائی اور دوس اسرائیلی ایجنٹ بھی بجربور انداز میں حرکت میں آ جائیں گے اور ابھی تک یہ معلوم نہیں، وسکا کہ بلکی سٹریپ کابیڈ کوارٹر کہار

Scanned By Wa

عظیم ان افراد کو پورے کرون میں مگاش کر رہی ہے۔جیبے ہی ہیں ہے بارے میں کوئی اطلاع ملی وہ فوراً ستمائس کو ربورٹ دے گا۔ سے اس کے بعد اب ایک گفتے سے زائد وقت گزر جا تھا گر ابھی س موابو کی طرف سے کوئی اطلاع نہ آئی تھی اور جسے جسے وقت گر رہے أرباتما يتمائس كى بے چينى بھى برحق جلى جارى تمى -اے سب سے راده حرت ای بات رقمی که اگریه ایکریمین واقعی با کیشیائی ایجنث قع تو پھر ان کا کرون میں داخل ہو کر براہ راست بندولا پر حملہ کر نا اور ا اس طرح اعوا کرے لے جانا۔ بلک سٹریب کے لئے امتہائی مطرناک ثابت ہو سکا ہے۔ کیونکہ بندولا بلک سڑیے کا ایک اہم وی تما اس کا صاف مطلب تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ملی سڑیپ کے متعلق بنیادی معلومات حاصل ہیں ساور وہ آزادی ے کام بھی کر رہے ہیں حالانکہ بندولاکا پورا کروپ، بلکی سڑیپ ک مع تعظیم اور میتمائس کے لہنے آدمی پورے کرون میں ایک ایک ادی کو چنک کرتے بحررہ تھے اور ابھی تک کسی معنوک و کی انہیں نظر نہ ایک اللہ عرف کوئی ایساآدی بھی انہیں نظر نہ و مشکوک محماجا سکاراس اے اس کے ذہن میں ساتھ ہی یہ 🥦 بعی آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایکر پمیز عمران ادر اس کے ساتھی نہ م بلکه بندِ دلا کا کوئی دو سراح بیف گر دپ ہو۔ کچھ دیر بعد میزپر موجو د و الما کمنٹی زور سے نج اٹھی اور میتھائس نے جھپٹ کر رسیور اٹھا

میتھائس کرے میں بڑی بے چین کے عالم میں نہل رہا تھا۔ شدت سے بندولا کے نائب سوابو کی طرف سے آنے والی کال کاانہ تھااے اطلاع مل عکی تھی کہ بندولا کے دفتر میں پانچ ایکریمین پہنچ بچروہاں سے انتہائی پراسرار انداز میں بندولا کو غائب کر دیا گیا جبکہ ا کے دو محافظوں کی لاشیں وہاں موجود تھیں ۔ بندولا کے نائب س نے اے تفصیل بنائی تھی کہ اجانک کس کام سے بندولا سے را قائم کرنے کی کوشش کی گئ تو رابطہ نہ ہو سکا۔ پڑ آل کرنے پر مع ہوا کہ بندولا لینے دفترے غائب ہے ۔اس کے خصوصی دفتر کا م راستہ بھی کھلا ہوا تھا اور اس کے دو محافظ خصوصی میٹنگ روم مردہ بڑے ہوئے تھے لیکن سوابو نے سیتھائس کو بتایا تھا کہ اس خصوصی میڈنگ ہال میں آٹو میٹک انداز میں بنائی ہوئی فلم دیکھ کر یا نوں ایکر پمیزے طلع اور لباس جیک کرائے ہیں اور اب ال

ریضانی کے تاثرات نایاں تھے ۔اس نے برے مؤدبانہ اساتھ میتھائس کو سلام کیا۔

" بینو ..... میتمانس نے دوسری کرسی کی طرف اشارہ کہ ت

ہوئے کہااور بندولامؤ دبانہ انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ " اب مجمج تفصیل سے بناؤ کہ یہ کون لوگ تھے اور انہوں 🛋

حہیں کیے اعوا کیاادر پرتم کیے زیج گئے "..... میتھائس نے ہو ت چہاتے ہوئے کہا۔

" باس میں اپنے خصوصی وفتر میں موجود تھا کہ مرے مینجر کافون آیا

اس نے بتایا کہ ایکر يمياكى رياست فلائيفياك لار دمرى كا وفد كسى اہم ترین برنس کے لئے بھے سے فوری طاقات کرنا چاہا ہے اور الله ہمری کا نام مرے ذہن میں موجو و تھا اور دیے بھی لارڈ ٹائے کے لوگ ہمارے برنس میں خاصی بری بری رقمیں انویسٹ کرتے سے

ہیں اس لئے میں نے ملاقات پرآبادگی کا عمار کر دیا اور انہیں جھومی میننگ روم میں بلوالیا جهاں میرے دو مسلح آدمی ہروقت موجود ہے تھے۔ میں اپنے وفتر سے اعظ کر جب میٹنگ روم میں پہنچا تو وہاں پانچ

ا کر بمین موجود تھے جن میں سے دو تو می سیکل صبی تھے ۔ باتی تین عام ایکریسین تھے ان کے لیڈر کا نام مورسن تھا۔تعارف کے بعد انہوں نے جب سب سے بہلا ہی سوال کیا کہ بلک سڑیب کا بیڈ کوارٹر

كمان ب توسي ب اختيار الجمل بزا - اس لمح انبون ف اجانك جیبوں سے سائلنسر کے ربوالور تکالے اور میرے دونوں مسلح آومیوں

"يس ميتمانس بول ربابون" ...... ميتمانس في تيز ليج مين كما. " بندولا بول رہاہوں باس " ...... ووسرى طرف سے بندولاكي آو سنائی دی اور میتھانس کا جرہ اندرونی مسرت سے دیک اٹھا ۔ کیوز

بندولا كا زنده سلامت برآمد ہو جانے كا مطلب يہى تحاكمہ وہ الكريم

بکڑے جا بھی ہیں یا ہلاک ہو بھی ہیں۔ " اوہ بندولا ۔ کیا ہوا تھا۔ کون تہیں اغوا کر کے لے گئے تھے ا کیے ۔ان کا کیا ہوا " ..... میتمائس نے بیک وقت کی سوال کر۔

الكرآب اجازت دي توسي آپ ك پاس آجاؤں ماكم تفصيل

اس موضوع پر بات ہوسکے "..... بندولانے جواب دیا

" بہلے یہ بناؤ کہ ان ایکر يميز كاكيا ہوا "..... يتمائس في تير

وه فرار ہو جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں ۔ لیکن میرے آدمی الز للاش میں ہیں اور جلد ہی ان کا بکڑا جانا تقین ہے " ...... بندولا

"اوكِ آجاؤ"..... مِتَعَانُس نِهِ الكِيدُ لمباسانس لينة بوئ كم

" فرار ہو گئے ۔ بچر تو لاز ما یہ عمران اور اس کے ساتھی ہی ہو ہیں " ..... میتھائس نے کری پر بیٹھتے ہوئے بزبزا کر کہا۔ پھر آ آوھے گھنٹے بعد دروازہ کھلااور بندولااندر واخل ہوا۔اس کے چہر۔

ادا اور دوسرے کا نام جوزف ہے "..... میتھائس نے ہو نب جہاتے ہوئے کہا۔
او نے کہا۔
او مہاں باس الد واقعی اب تھے یاد آگیا کہ مورسن نے اس گرانڈیل حشی کو چو بہا تھا کہ بھے کا انڈیل حشی کو جو اناکہ کر کاراتھا۔ وہ اس سے پوچ بر بہا تھا کہ بھے معلومات اگوانے کے لئے دہ کتنی دیر لے گا....... "بندولانے کہا اور متعائس نے سرملاویا۔
اور متعائس نے سرملاویا۔
اس کا مطلب ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی ہماری اس قدر

اس کا مطلب ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی ہماری اس قدر فت چیکنگ کے باوجو و نہ صرف شہر کرون میں آزادانہ گھوم پھر رہے میں بلکہ وہ تم تک بھی کئے گئے ہیں اورانہیں مرے متعلق بھی علم ہے لور ان کا اصل ٹارگٹ میں ہوں \*..... میتھائس نے ہو دٹ چہاتے معرفے کہا۔

اب جوانا کا نام سلمنے آنے ہے تو یہ بات واقعی طے ہو گئ ہے۔ عولانے جواب دیتے ہوئے کہا۔

\* جہارے نائب موابو کو ہیڈ کوارٹر کے بارے میں علم ہے \*۔ میٹائس نے ہند کے فاموش رہنے کے بعد یو جھا۔

" نہیں باس - سوائے مرے اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے "-عدوانے جواب دیتے ہوئے کہا-

مین جہادات انہیں کیے جل گیا۔ مجے تواس بات پر حرت ب: متحاس نے کبا۔

، موابونے اس بارے میں معلوم کر لیا ہے۔ یہ لوگ پیلے ہوٹل

کو مجون ڈالا اور مرا کوٹ پیچے سے نیچ کر کے تھے ب بس کر دیا اور ا کی بار پر انہوں نے مجھ سے ہیڈ کو ارٹر ہے بارے میں یو جھنا شروع كرويا - ميں نے جب وجہ يو تھي تو اس نے كما كه وہ بيڈ كوارٹر ك بارے میں اس لئے یو جے رہے ہیں کہ میتھائس ہیڈ کوارٹر میں موجو دہو گا ۔ اس نے کہا کہ میتھائس لارڈ ہمری کا حریف ہے اور لارڈ ہمری نے اے موت کی سزا دے دی ہے اور وہ اس پر عمل درآمد کے لئے آئے میں بھرانہوں نے مری گنٹٹی پر ضربیں نگا کر مجھے بے ہوش کر دیا اور جب تھے ہوش آیا تو میں ان کے اڈے میں کری پر بندھا بیٹھا تھا۔ مرے سلمنے وہی مورس بیٹھاتھا اور اس کے ساتھ ایک گرانڈیل صبنی تھا۔مورس نے بچر بھے سے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں وریافت کیا۔مرے انکار پر وہ بھے پر تشدو کرنا چاہتے تھے کہ باہرے وهما کوں اور فائر نگ کی آوازیں سنائی دیں اور وہ وونوں تیزی سے دوڑتے ہوئے باہر لکل گئے ۔ بھر کچھ دیر بعد سرے گردپ کے آدمی اندر آئے اور انہوں نے مجمع رہائی دلائی ۔ ہم نے اس کو تعی میں سے ایک خفیہ سرنگ ملاش کی جو دور ایک محطے بارک میں جانظتی تھی لیکن وہ سب غائب ہو بچے تھے سچونکہ ان کے طلبے اور لباس چکی کرلئے تھے اس لئے اب یو رہے شہر میں ان کی تکاش بحربور انداز میں کی جا رہی ہے "۔ بندولانے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ 🗝 یقیناً عمران ادراس کے ساتھی ہوں گے۔عمران کے ساتھیوں

میں وو گرانڈیل حشی بھی بتائے جاتے ہیں جن میں سے ایک کا نام

Azeem Paksitanipoin

كلى ستهوجه لل درو كينك كيرهي ليه کالونی کی کوشمی نسر الک موالیک میں جاتی و ملکمی گئی ہے اور بحریہ وہاں کھڑی نظرآ گئ ہے نکہ یہ لوگ مجھے اعوا کر کے لے گئے تھے ہیں لئے کو تھی پر میرے آدمیوں نے فل ریڈنہ کیا بلکہ وہ بموں کے دھمائے اور فائرنگ کرتے رہے کہ جینے ی لیالوگ فرار ہونے کے لئے کو تھی ے باہرآئیں گےان پرقابو یالیاجائے گالین جب یہ لوگ باہر دآئے تو مرے آدمی اندر آگئے تو کو نھی میں سوائے مرے اور کوئی موجو دیہ تحا"...... بندولانے جواب دیتے ہوئے کہا۔

· تم ہیڈ کوارٹر کے بارے میں جانتے ہواوروہ تہارے بارے میں جلنے ہیں اگر انہیں ذرا سا مزید موقع مل جاتا تو وہ بقیناً تم سے ہیڈ کوارٹر کی تفصیلات معلوم کرلیتے اور پھر ہیڈ کوارٹر شدید خطرے میں بڑسکتا تھااور جب تک تم زندہ ہو ہیڈ کوارٹر خطرے میں رہے گا۔ اس الن اب تميس مرنا جائے "..... يتحاس في بون جبات ہوئے کہا اور پراس سے بہلے کہ اس کی بات کا مفہوم بندولا يورى طرح تجھیا، میتھائس کا کوٹ میں موجود ہاتھ باہر آیا اور وهمامے کے ساعقری ریوالورے نکلنے والی گوئی سیدھی سلصنے بیٹھے ہوئے بندولا کی پیشانی میں کھستی جلی گئی اور بندولا چنخ مار کر کرسی سمیت بیچے الك گیا گولی اس کی کھویزی کو تو ژتی ہوئی دوسری طرف ٹکل گئی تھی ۔ وہ نیچے گرتے ہی ساکت ہو چکاتھا۔

" بجوری تھی بندولا ۔ ورنہ تم جسیے آوی کو ضائع کرنے کو ول نہ علها تھا "..... میتھائس نے یوالور کو واپس جیب میں رکھتے ہوئے کہا رین بو میں نھبرے ۔ وہاں مرا ا کیب آدمی مناکا نگرانی پر تھا ۔اس . ویٹر کو رقم دے کر ان کے کمروں کی تلاثی کرائی لیکن شاید انہیں ا ویر برشک برگیاتھا۔انہوں نے ویٹر پر تشدد کیا تو اس نے مناکاکا لے دیا ۔اس پرانہوں نے مناکا کو پکڑا اور اس پر تشد و کر کے اس . مرے متعلق معلومات حاصل کیں اور مجراہے ہلاک کر دیا۔ ویٹر نِجانے انہوں نے کیوں زندہ چھوڑ دیا ہجب مناکا کی لاش ملی تو مر . آومیوں کو اس ویٹر پر شک گزرا۔اے بکڑا گیا تو معمولی سے تشد اس نے سب کچ اگل دیا اور ان لو گوں نے مناکا کو ہلاک کرنے . بعد فوراً ہوٹل مچھوڑ دیا اور لاسیو کالونی کی اس کو ٹھی میں شفٹ ہو۔ً سوابو نے اس کو تھی کے بارے میں بھی تحقیقات کرائی ہیں ۔ کو تھی را بندرہ پرابرٹی سنڈ کیدے والوں نے اکیب غر ملی مورس كرايد يروى تھى -اس كےلئے ايكريميا سے ان كے كسى بوے گابك -ضمانت وي تمي " ...... بندولا في جواب ديية بوع كما س " اس کو تھی اور ان لو گوں کو حمہارے آد میوں نے کیسے ٹریس ' تما"..... يتماس نے يو چمار · سوابونے یورے گروپ کو ان کے طلبے اور لباس کی تفصیلات کران کی ملاش پرنگاویا بچراطلاعات مل گئیں کہ ان کی کار مرے کلہ کی پارکنگ میں آئی تھی مچراکیہ آدمی اے اکیلاوالیں لے گیا تھا۔ام کار کا نمبر بار کنگ رجسٹر میں ورج تھاجتا نچہ اس ممبر کی مدو سے بور۔

شبر میں اس کار کو ہماش کیا گیا تو یہ معلومات مل گئیں کہ یہ کار لاس

موابو ہوگا "..... يتقائس في آف والے سے مخاطب ہو كر مرو ليے سي كما-

" کی باس "......آن والے نے کہااور پراس نے جھک کر فرش پر پڑی بندولا کی لاش کو بازو سے پکو کر وروازے کی طرف گھسیٹنا شروع کیااورای طرح کھسیٹنا ہوا وہ کرے سے باہر لے گیا۔اس کے باہر جاتے ہی میتھائس نے ایک بار مچروسیورا ٹھایااور نمر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

میں "....... ووسری طرف سے ایک مروانہ آواز سنائی دی۔ " میتحائس بول رہا ہوں پوائنٹ نعرون سے سہدیٹ سے بات گرائیں "....... میتحائس نے تولیج میں کہا۔

" ہولڈ کریں "...... دوسری طرف سے کہا گیا اور چند کموں بھر چیف باس لو تھرکی آواز سنائی دی۔

میں لو تمربول رہاہوں مدولنے والے سے لیج میں تھم تھا۔ مستقائس بول رہاہوں ہاس مسسسہ ستقائس نے مؤویانہ لیج

ہے۔ "کیا ہوا بیتھائس عمران اور اس کے ساتھیوں کا۔ تم نے بچر کوئی پورٹ نہیں دی "۔دوسری طرف سے لو تمر نے جو نک کر پو تھا۔ "ان کے متعلق رپورٹ دینے کے لئے تو میں نے کال کی ہے باس یو میتھائس نے جو اب دیا۔

\* او مری طرف سے معدی بناؤ "...... دوسری طرف سے لو تحر

اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز رموجود فیلی فون کا رسیور اٹھایا اور منر ڈاکل کرنے شروع کر دیئے۔

" موابو بول بها بول " ...... دوسری طرف سے بندولا کے نائب سوابو کی آواز سنائی دی -

یتھائی بول رہا ہوں پوائنٹ غیر دن ہے ۔ بندولا کو بلکیہ سڑیپ ہیڈ کو ارثر نے اس جرم میں کہ وہ پاکیشیائی سجنٹوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے ان کے ہاتھوں اعوابو گیا، موت کی سزاوے دی ہے۔ اس لئے اب بندولا کی جگہ تم نے لین ہے۔ ہیڈ کو ارثر نے جمیں چیفیہ بنا دیا ہے لیکن اب جہار اجہلاا مقان یہ ہے کہ تم نے فوری طور پر ان باعیش کو ٹریں کر کے ان کا خاتمہ کرنا ہے "....... پیتھائی نے تیز لیج میں کما۔

" یس باس "...... سوابو نے کہااور پیتھائس نے رسیور رکھ کر میر کے کنارے پر موجو وبٹن دبایا تو چند کھوں بعد وروازہ کھلا اور ایک مسلح غیر ملکی اندر داخل ہوا۔اس کی نظریں بندولا کی لاش پر حیرت ہے جی ہوئی تھیں۔

مینے کوارٹر کے حکم پراہے گولی مار دی گئی ہے۔اس کی لاش لے جاکر برقی بھٹی میں ڈال وواور سنواب اس کی بگلہ چیف اس کا نائب

By Was

" باس کو تھی خالی بڑی ہے ۔الستبہ ہمارا سامان وہیں موجو و ہے ۔ مرف اسلحہ غائب ہے۔ ٹائیگر نے کرے میں واخل ہوتے ہوئے مران ہے مخاطب ہو کر کیا۔ منگرانی تو نہیں ہورہی "...... عمران نے پو چھاہ منس باس میں فرچک کرایا ہے اسس فائیگرنے کما۔ " او ے برآؤ مجروہیں چلیں ساب وہ جگہ پورے کرون میں سب ے محفوظ ہو جگی ہے ۔وہ سوچ بھی ندسکس کے کہ ہم والی اس کو مفی می بھی آسکتے ہیں ان کا نگرانی نہ کرنا ہی اس بات کا ثبوت ہے "۔ مران نے مسکراتے ہوئے کہااور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیربعد وہ ایک بار پھراسی کو تھی میں واپس پہنچ گئے تھے اور فی ان کا سامان بھی خفیہ الماریوں میں دلیے کا دلیے ہی موجو و تھا الران نے ایک بار پر اپنا اور اپنے ساتھیوں کا میک اپ کیا۔سب

140

نے بے جین سے لیج میں پو مجااور پیٹھا کس نے پورے کرون میں اپنے گروپ، بندولا گروپ اور بلک سڑیپ کے آدمیوں کی مجر پور چیکنگ سے لے کر بندولا کے اعوا اور مجر برآمدگی اور مجراس کے قتل تک کی یوری تفصیل بنا دی۔

ی میں ہو اس بندولاکا فوری خاتمہ کر کے اچھا اقدام کیا ہے بیتھائی ور بے عمران اسے دوبارہ ٹریس کر کے اس سے ہیڈ کوارٹر کا متبہ لاز ما چا لیآ اور سنو ساب تم نے مقامی لو گوں پر انحصار نہیں کر نا۔ عمران ان کے بس کا روگ نہیں ہے بلکہ اب تم لینے گروپ کو لے کر خوداس کے بس کا روگ نہیں ہے بلکہ اب تم لینے گروپ کو لے کر خوداس کے خالف حرکت میں آجاؤ ''……. او تحرنے کہا۔

یں ۔ میں نے اس نے بھی آپ کو کال کیا ہے کہ آپ ہیڈ کوارا کی حفاظت کی طرف سے چو کنار میں کیونکہ عمران کا ٹارگٹ ہیڈ کوارا ی ہے ۔..... پیتھائس نے کہا۔

، میں ۔ میں مجھتا ہوں۔ ہیڈ کوارٹری فکر یہ کرو۔ تم ان کا خات کرنے کی کوشش کرو۔ ...... او تحرنے کہا۔

ے کی و مس سر مستقب میں ہائے۔ "آپ فکر مذکریں باس سیس جلد ہی ان کا خاتمہ کر دوں گا"

میتھائس نے جواب دیا۔

''او۔ کے ۔مجھے سابق سابقہ رپورٹ دیتے رہنا''…… لو تھرنے' اور اس کے سابھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ پٹھائس نے ایک طویل سا<sup>نو</sup> لیتے ہوئے رسپور رکھ دیا۔ اب اے سوابو کی کال کا اشظار تھا۔ ا بیتین تھا کہ سوابو جلائی ان لوگوں کوٹریس کرلے گا۔

Scanned By Waga

ابھی تک تو نہیں ملی۔ کیوں "...... تسانگ نے جواب دیا۔
کچھ انہوں نے دہاں سے اطلاع دی ہے کہ ان کے مخالف دہاں
کردن میں ان کے پیچھے گئے ہوئے ہیں۔ اس لئے وہ تم سے کسی الیمی
کگر منا چلہتے ہیں جہاں کوئی انہیں چمک شرکر سکے سکیا تم کوئی الیمی
کھ بتا بچے ہو تاکہ میں انہیں وہ بگہ بتا دوں "...... عمران نے کہا۔
" اود انچھا – الیمی جگہ تو میرا ایک خاص اڈھ ہے جہاں میں اپنی
سکرٹری اور دوست تشابا کے سابقہ رہتا ہوں ۔ کب ملیں گے وہ "۔
سکرٹری فرود دوست تشابا کے سابقہ رہتا ہوں ۔ کب ملیں گے وہ "۔
سکرٹری وہ تت کرتے ہوئے جواب دیا۔
" جس وقت تم کو ۔ اس میں ان سے فون پر بات کروں گا اور وہ

جص وقت تم كور بس ميں ان سے فون پر بات كروں كا اور وہ تم سے طفح چل پڑيں گے "...... عمر ان نے كہا۔
" اوك ۔ انہيں كم ووكد اكي كھنے بعد وہ كائيث كار ڈن كالونى كى كو تمين بنر بارہ ميں ہي جائے ہاں ۔ وہ جہارانام ليں گے تو ميں ان سے ل كون كا "...... تسمانگ نے جو اب وستے ہوئے كہا۔
" تم نے ان كى بورى طرح مدوكرنى ہے ۔ تسانگ "...... عمر ان

ہے ہیں۔ \* نگر مت کر وافر اسیاب ۔ تسانگ اول تو دعدہ ہی نہیں کر تا اور اگر دعدہ کرتا ہے تو کچرا پی جان پر کھیل کر بھی دعدہ پو را کرتا ہے اور تم ہے تو میرے تعلقات الیے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو میں ان کی خاطر پورے کرون کو صفحہ ہمتی ہے منا دینے ہے بھی درینے نہ کروں گا \* دوسری طرف ہے تسانگ کی اعمتاد نجری آواز سانی دی ۔ نے لباس تبدیل کے اور پر عمران فیلینون کی طرف بڑھ گیا۔اس نے رسیوراٹھایااوراٹکوائری کے منبرڈائل کر دینے۔ "انکوائری پلیز"........ دوسری طرف سے رابط ہوتے ہی آواز سنائی

دی۔ \* تسانگ گیم کلب کا نسر بناوین \* ....... عمران نے کہا اور ووسری طرف سے نسر بنا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دباکر آپریٹر کا بنایا ہوا نسر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔

تینانگ گئی کلب "....... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نبوانی آواز سنائی دی۔

ی کشیاے افراسیاب بول رہا ہوں۔ تسانگ سے بات کراؤ '۔ عمران نے بچر بدل کر بات کرتے ہوئے کہا۔

یں سرمہولاآن کریں "....... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ہیلیہ ۔ تسانگ بول رہاہوں "...... چند لمحوں بعد ایک جماری کر آواز سنائی دی۔

۱ افراسیاب بول رہا ہوں پا کمیٹیا ہے "۔ عمران نے پہلے والے لیے" ) کہا۔ "اوہ ۔ خبریت ۔ کمیے فون کیا"....... دوسری طرف ہے جو نک

سیں نے حمیں پہلے بھی ایک پارٹی کے لئے فون کیا تھا۔ پارٹی تم سے بلی ہے یا نہیں "...... عمران نے پوچھا۔

anned By Wag 🔭 Azeem Paksitanipoini

" يه تسانگ اين ليج به تو داقعي في دار لگنا به "...... عمران -رهيور رکه کر مسکراتي بو ئے کہا -

و بین نے خو دافراسیاب نے ملاقات کی تھی۔افراسیاب نے بھی ' آپ نے خو دافراسیاب نے ملاقات کی تھی۔افراسیاب نے بھی' اس کے متعلق یہی کہا تھا '۔۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا ادر عمران نے اثبار

ی کراج میں دوسری گاڑی موجو دہے ۔اے باہر ثکال کر صاف کے چلنے کے لئے ریڈی کرو ۔ میں اس دوران نقشے میں اس کائیہ کارڈن کالو تی اور اس کا رائی کارڈن کالو تی اور اس کا رائی کر لوں "...... محران نے کہا اللہ کائی کر اوں تکلی کر اور تعلق ایک گھنٹے بعد ان کارائی درمیانے درجے کی کالو تی کی کو تھی نمبر بارہ کے گیٹ پر مجی تھی ۔ن تکی نے اتر کر کال بیل کا بٹن دبایا تو چند کموں بعد مج بھائک کھلاادر ایک مقائی نوجوان باہر آگیا۔

صاحب ہے کہوکہ ہمیں پاکیٹیا کے افراسیاب نے بھیجا ہے مائیگرنے اس سے مخاطب ہوکر کہا۔

اوہ ۔ وہ تو آپ کے منظم ہیں جناب ۔ میں پھانک کھولتا ہوں ملازم نے کہا اور تیزی ہے والیں جاکر اس نے بڑا پھانک کھول ویا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بلکی زیرونے گاڑی آگے بڑھا دی ہجند آ بعد وہ ایک وسیح گراج میں کھڑے تھے ۔ ملازم جس نے پھانک

تحاوہ انہیں ایک وسیع سننگ روم میں لے آیا اور چند کموں بعد ہی اندرونی وروازے ہے ایک مقامی مرد اور ایک خوبصورت مقامی لڑکی اندر واضل ہوئے -ان دونوں کے پچروں پر اشتیاق کے تاثرات نمایاں تھے - عمران اور اس کے ساتھی ان کے استقبال کے لئے آگئے۔ کمزے ہوئے -

سمیا نام مورس ہے "...... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی
اس نے باتی ساتھیوں کے بھی اپنے ہی نام بٹاکر ان کا تعارف کر اویا۔
سمیرا نام تسانگ ہے اور یہ میری سیکرٹری اور دوست مس تشایا
ہے "...... تسانگ نے اپنااورا پی ساتھی لاکی کا تعارف کراتے ہوئے
گمااور بچر مصافح کے بعد دہ سب صوفوں پر بہٹھے گئے۔

"مری تجے میں یہ بات نہیں آرہی مسٹر مورس کہ آپ ایکر یمین ہیں جب اس کی کیا ہیں جب آپ کی سفارش پاکیٹیا کے ایک آدی نے کہ ہے اس کی کیا اور ہو تک پڑی ۔

اور ہو سکتی ہے "- تسانگ نے کہا تو تشابا ہے اختیارچو تک پڑی ۔

"پاکیٹیا کے آدی نے "...... تشابا نے حمیت بھرے لیج میں کہا۔

"پال - تم جانتی ہو ۔ پاکیٹیا میں مرے بہترین ودست افراسیاب کو اس نے ان کی سفارش کی ہے "..... تسانگ نے تشابا سے معامل ہو کر کہا اور تشابا نے اشبات میں سمطا دیا لیکن اب وہ مخور سے میں ترین اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ دری تھی اس کی آنکھوں میں تیز میں انہ آئی تھی ۔

میں ان اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ دری تھی اس کی آنکھوں میں تیز میں انہ آئی تھی ۔

ے ہوران میں۔ \* دوستی حغرافیائی حدود کی قائل نہیں ہوا کرتی مسٹر تسانگ ۔اگر

Azeem Paksitanipoin

جرما اور پا کینیاے، وہ وفراً و به در سیان دوستی موسکتی ہے تو ایکر نیمیا اور او المين ما النب الليب يح كوفي علق نهين ب من یا کمیٹیا سے اواو کے رمیان جی تو موشنی ہے اسے عمران نے الوفی و و شہر رئز سف مصاف بات کرنے کا عادی ہوں ماس سے کئے

امیں ہے کہ آب سے ہے اس معان جواب سے مرانسیں منائیں کے ا <sup>م</sup> کہیں ابیدا تو نہیں کہ آپ او ک یا گیٹیائی ہی ہوں اور آپ <u>ن</u>ے المراثب بالمراجوب بالمراج المراجع المراجع ويكريمياً ورَّب إب كر كامون . . . أشا ما في كها-ب فاحب من بر مویف وانگ تو بلک سریب کا ایجات ب

المارا من معنوم بالكورياس كافارك كدوه كيال مابيداد و تير المقالك ساد ().

م من تشاه ساليا إلى بالكرد سريب به بيا كوارثر كم متعان عي میں ہیں اور انہوں کے ساتھ میسی مولی تھا يعومخاضب بوكركاناه

همين ه م الكيا هنق منكي سزب بيده مين توليه عام بهي أعلى بار ك منه عند الدون بدور المنظمان في مج مين كما مدان كا

تع پر حم یں ام ہے کیا نہیں ہے ۔ . . . عمران کالعجہ محی یکھت سرد

ا وفيسي مه أيا منظمه ما من المحلي نهين <sup>ال</sup>

فسنر ووائن وبليراب آپ ڪيڪ ويو اين بنها آب آپ جهان سے

" ان دو کو تو اپ دیکھر ہی ہی ۔ ملید، تو صرف جعرے کا ہو شنا ب مقد ؟ من كاف أبين برسدا ... يران في مسكرات بوسا

بوانااور جورف كي سرف اغراروك يهوا له كما-

ماں میاتو برطال البركي بين الله الشامانے كا " بېر دال آپ جو كون جى بين افراسياب سے ميں نے آپ كى مدد وعدہ کیا ہے ۔آپ فرمائیر کر آپ ٹھ ہے کیا مدد جاہتے ہیں ۔ کھن

بنائين تسانگ ماني بها-و کیا آب بلک سٹریب کے مبلہ کوار ا کے بادے میں کم جا بس " .... عمران نے برجھا تو نسانگ ہو لک جا۔

ر ملک سڑے یا وہ تو بلک سٹیس سے خلاف کام مر۔ آنے میں ون فاس ک - بلک سرہ ب جاک سرکاری معلیم ب ہے اس سلید میں آپ کی ان کوئی مدر نہیں کر شکتا سید میرے اسوا

ے فلاق ب ایر تر نب نے صاف اوا ب دیتے ہوئے کہا۔ الله يورو لليك سريب كدي كام مرتع بين " ... حمرا

تسانگ نے ہونٹ جباتے ہوئے کہا۔ \* گھراؤ نہیں تسانگ ۔ ہم مہیں کوئی جسمانی تکلیف نہیں بہنچانا چاہتے ۔ لیکن اگر تم نے ہمیں مجبور کیا تو دوسری بات ہے \*۔ عمران نے کہا۔

''تم چاہتے کیا ہو۔ کیا تم زبرد سی کروگے '۔ تسانگ نے کہا۔ ''تسانگ اور تشاما دونوں کی تلاش لو '۔۔۔۔۔۔ عمران نے تسانگ کی بلت کا جواب دینے کی بجائے ان کے عقب میں موجود ٹائیگر اور بلکیہ زروے کہا۔

ر کیں ہے۔ "ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے "سبحد لمحوں بعد ہی ٹائنگر اور بلکیہ زیرونے جواب دیا۔

'اوے ۔اب تم بیٹیے سکتے ہو ''۔ عمران نے تسانگ اور تشایا سے مخاطب ہو کر کہااور وہ وونوں خاموثی سے صوفے پر ہیٹیے گئے۔اس کمج پھوانا ندرواض ہوا۔

ویا گیا ہے ۔ جوانوں کو وقتی طور پر آف کر دیا گیا ہے ۔۔ جوانا کے کہااور عمران نے اشبات میں سربلادیا۔ اس تم شرافت سے بنا ووتشا اکہ حمارا تعلق بلکیک سٹریپ سے

ہب ہم مرات سے جادو سایا نہ مہارہ کی جنیں سریب پے یا نوانگ ہے ''''''' مگر ان نے تشاما سے مخاطب ہو کر کہا۔ ''میں کمہ رہا ہوں کہ '''''''' '' تسانگ نے کچے کہنا چاہا۔

' تم خاموش رہو ورنہ ''۔ عمران نے عزاتے ہوئے کہااور تسانگ سوشہ جمیح کر خاموش ہو گیا۔ علی جائیں۔اگر آپ افرامیاب کی مفارش لے کرنے آئے ہوتے تو میر تشایا کے سابق آپ کے اس لیج پر آپ کی زبان کاٹ کر چھینک ویتا"۔ تسانگ نے انتہائی تفصیلے لیج میں کہااور ایک جھینکے سے اٹھ کر کھڑا ہ گیا۔

" سوری مسٹر تسانگ .....آپ کو ہمارے رویے سے تکلیف جمجی ہے۔ ہے۔ مجھے بقین ہے کہ آپ کا کوئی تعلق بلیک سٹریپ سے نہ ہو گا لیکن مس تشاما کا تعلق ہے اور ہم نے اب ان سے اس تعلق کر تفصیلات معلوم کر کے ہی واپس جانا ہے" ...... عمران نے کہا اور الا کے سابق ہی اس نے جیب سے ہا تھ باہر ٹکالا تو اس کے ہا تھ میں ریوالور موجو دتھا اور اس کے ریوالور ٹکالئے ہی اس کے تمام ساتھیوا نے بھی ریوالور ٹکال ہے۔

ی یا رکیا مطلب "..... تسانگ نے انتہائی حمرت بحرے لیج میر کہا۔ تضاما کا بحرو بھی یفخت زرد پڑگیا تھا۔

' اگر آپ نے ذرا بھی غلط حرکت کی تو میں گولی مار دوں گا' عران نے انتہائی سرد لیج میں کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے اب ساتھیوں کو اشارہ کیا تو ٹا کیگر اور بلکی زیرو بھلی کی می تیزی ہے ا رونوں کے عقب میں آگئے۔

" تم باہر جا کر دیکھو "۔ عمران نے جوزف اور جوانا ہے کہا اور دونوں مرملاتے ہوئے تیزی ہے کمرے سے باہر نگل گئے۔ " میں۔ میں موچ بھی نہ سکتا تھا کہ تم لوگ ایسی حرکت کروگے" م مرم میں بتاتی ہوں سکتے بھوڑ دو۔ میں بتاتی ہے۔ تشایا نے گھگو یائے ہوئے سج میں کاار و کرن کے شاہدے ہے ہے نے نشایا کو اس کے قدموں میں کھواکر دیا۔ بھر جسے سی جیست کردن سے مناسقتال بیافتیا، درزں بائمن سے این کرنے مسینے گئے۔ اس کا جرو تکلیف کی شدمت سے بڑی طرح بگر گیا تھا۔

"بناؤ، ورفد ... عمران نے عراق ہیں۔ کہا۔ "جیلے دعدہ کرو کہ تم تسانگ کو کچھ نہیں بنا: گے۔ در فدوہ کھے چکھائے بغیر کوفار دے گا" . . . تشابات کہا

مید تم آور سی کالیس کامعاط ہے۔ تم میرے سوال کاجواب دو "۔ ران نے کہا۔

۔ میں بلنید سلمیوسے پیٹر کوارٹرے بارے میں ملم ہے الد افران نے یو تھا۔

ں میں ہے۔ " نہیں ۔ قلعی نہیں ۔ میں کا کیسر ہی ہوں ۔ شام کے کہا اور سرا مق صرف تسائک ہے ہاد کی مند کی مال سے ہو ہے ہوئے کہار

جیری در شمر ن بے بوانا ہے مخالف ہو کر کیا ہاں کافر '' ایک تھا۔

س بار الريده الماني جواب بية بوك كرا-

مس تشاما لو و مرے کرے میں بلد جاذا ور نیجے جوامیہ جائے'' مرین سند مرد لیچے این کہا۔

سی ہاں " . . . جانا نے ہمااور تمری سے تقاما کی طرف ہوں استان خوات ہے بیشن استان کی جان ہے استان کی جان استان کی جان استان کا بیار استان کی جان استان کی جان استان کی جان کی جان کے باور استان کی جان کے حقیق میں کھو جان کی جان کے حقیق میں کھو جان کی جان کے حقیق میں کو جان کی جان کے حقیق میں کا بیار کی جان کی جا

عاموش ہو جاؤلوگ ۔ ور عائیہ آپ بدی آول ہوں گا ۔ ال ۔ بدیز سنگے ، سے آمامہ

## canned By Wagar Azeem Paksitanipoint

مران نے کہا اور تشاما سرہلاتی ہوئی ایک سائیڈ پر میزپر رکھے ہوئے فون کی طرف بڑھ گئ ...... عمران نے اپنے ساتھیوں کو مخصوص انداز میں اشارہ کیا اور مجر تشاما کی طرف بڑھ گیا جو رسیور اٹھا کر تمبر ڈاکل کرنے میں مصروف تھی ۔ ٹائیگر بھی خاموشی سے چلتا ہوا اس کی وقسری طرف جاکر کھڑا ہوگیا...... عمران نے آگے بڑھ کر لاؤڈز کا بٹن پرمس کرویا۔

"یس" ...... ایک عزاتی ہوئی آواز سنائی دی ۔ - تشاما بول ری ہوں ڈیئر نوانگ "..... تشاما بے بڑے لاڈ بجرے

لیج میں کہا۔ \*\* اوو تشاما تم۔ کیے فون کیا "...... دوسری طرف سے نوانگ نے پیچ نک کر کہا ہی تھا کہ عمران نے لیکٹ رسیور کے مائیک پرہا تق ر کھ کر

اسپوراس کے ہاتھ ہے جمپٹ لیا جبکہ ای کمح ساتھ کھڑے نا نیگر نے مخااے منہ برہا تق ر کھ دیا۔

" نوانگ تہمارے نے امتہائی اہم خبرے میرے پاس "۔ ممران کے منے تضابامیسی آواز نکلی۔

اوہ کسی خبر بیادی بیاؤ"...... دوسری طرف سے نوانگ نے تیز میں کہا۔

" تسانگ سے پانچ ایکر پمین ملنے آئے ہیں اور ان میں سے وو تعریمین حبثی ہیں جبکہ تین پاکیشیائی ہیں " میں عمران نے کہا۔ "اوہ اوہ سوری گذرتشا ماسیہ تو واقعی انتہائی اہم خبرہے۔ کہاں عمران نے اشبات میں سرہلا دیا۔ ' کیا نو انگ مباں حمہاری رہائش گاہ پر آنا رہتا ہے ''۔۔۔۔۔۔ عمران .

" ہاں۔ تسانگ جب کرون ہے باہر ہو تو دوراتیں میرے پاس ہی گزار تا ہے۔دور قم دینے کے معالمے میں بے عدیخی ہے۔ جبکہ تسانگ اس معالمے میں بے عد کنجوں ہے "...... تشامانے منہ بناتے ہوئے

' اوے \_ پر اگر تم زندہ رہنا جاہی ہو تو نوانگ کو ابھی اور ای وقت مہاں بلاؤ۔ جو چاہے اس سے کہولیکن اسے آدھے گھنٹے کے اندر اندر مہاں ہو ناچاہئے ''.....عمران نے سرد لیج میں کہا۔

و و و و نہیں آئے گا۔وہ بے عد محاط آدی ہے ۔اسے معلوم ہے کہ تسانگ کرون میں ہے اور جب تسانگ کرون میں ہو تو وہ ادھر کا رخ بھی نہیں کرتا ''……'تشایانے کہا۔

"اس کا کوئی خاص اؤہ باؤ جہاں اسے آسانی سے ملاجاتکے "-عمران نے بتد کمح خاصوش رہنے کے بعد ہو چھا۔

اس کااپنا دفتر ہے ۔وہ اس دفتر سے باہر موائے ضروری کام کے قطعی نہیں جا تا ۔وہ رات کو بھی دہیں سو تا ہے " ..... تشاما نے جواب .

اس کافون نمبر '۔ عمران نے پو جھاتو تشامانے فون نمبر بنا دیا۔ اب فون کرواور معلوم کرو کہ دہ اڈے میں موجود ہے یا نہیں ا 153 کو آن تو تم روی عشد دی گی باتش کردی ہوساوے کے ایک کردی ہوساوے کے تم ردی ہوساوے کے تم ردی ہوساوے کے تم ردی ہوساوے کے تم ردی ہوساوے کے اندراند اکی بیٹی خاص گا ۔ .... دوسری طرف سے نوانگ نے کہا اور اس سے سام و کا دیا۔
اس سے سام ہی دابطہ ہم ہو گیا۔ عران نے رسیور رکھ دیا۔
اس سے سی وقتی طور یہ آف کر او بالیگر میں عران نے رسیور رکھ سے ربا میگر کی طرف مزاتھ اس کے سیور کھ اس کے مدا تھا اور عران کے دائھ اس سے مسئلا ویا اور اس میٹلا ویا اور

تقنابات حلن ہے جی آئی اور اس کا جمع ایک کے بیاز ہیں مصفاویا اور تقنابات حلق ہے جی آئی اور اس کا جمع ایک کیے کے لئے توپ کر اساکن ، ہو گیا۔ ہائیکر سندا اندام سند پر ڈال ویا۔ دو بیے ہوش ہو چکی تھی۔

اری باصو تذہبوان ان اوٹوں کے باطل پیر بھی باتدھ وواور ان کے مشامین کران ہے بھی تموانی وزال سامران نے کہا اور بھروہ باہر کی طرف میں یان

ے ' نے دیکھ الانڈانٹ سائق آدی لے کرآئے گا۔الدیتر یہ و سکتا ہے آئے اوائیس وہرردک کر خود آئیلا اندرآئے ' ' بلکی زیرو نے مجران کے سکتا ہارائے وٹ کی ا

آن و ہمیں ٹوانگ ورائی کاوروں کو بیک وقت کور کرتا پیچ کا اٹر کا دانگ ورج و کو ساتھ کے کر باہر چلے باو ٹوانگ کے ماگی کیٹ سے دوسری کافئ میں بانوں گئا اور دہ الدرائے سے میں میں شرور ایا تا دو کا اور اس شرع کیل این کے متعلق معلم میں وہ و جدی بتاؤ ۔ ہم تو انہیں تکوش کر کر سیر ملک سے ہیں ۔ واقع کی در سیار میں ہوتا ہوں کے بیس است کی در اس وقت وہ اس انگل نے ان کے اس میں در کان اور اس وقت وہ میں پائٹ اور اس انگل نے ان نے ان نے میں در کان اور اس وقت وہ میں موجود ہیں ۔ تر انگل نے اور سے کا اور سے کھیے یہ گہر کر جانا گئی ہے کہ تو تو جہ نہیں کہ میروری کام کرتے ہیں ۔ اس کے دواب وہ رات کو آئے گا۔ سے کا اس میں اس کے میانوں کا طویل رکھوں '' سے عمران نے کا ا

ادمی جھیتا ہوں۔ وہ انہیں عواکرا ئیں شری سے دوسری طراب

ال تسامُّك كوشك عريد بيشكرًا الله عوان شرك

میں بات کرتے ہوئے کہا۔

۔۔۔ ''اوہ ۔انچھا انچھا ''۔۔۔۔ باہرے نوانگ کی مسرت بھری آواز سنائی کی اور جند کھیں یہ سٹش کی جب رہے ہیں۔

دی اور چند لمحوں بعد سٹیٹن دیگن تیری ہے اندر داخل ہوئی اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر رک گئ ۔ عمران جلدی ہے بہٹ کی اوٹ سے نکل کر سٹیٹن ویگن کے بیچے جمک گیا ٹاکہ سائیڈ مررے وہ نو اٹک کو نظر ند آ سکیٹ ویگن کے بیچے جمک گیا ٹاکہ سائیڈ مرزے وہ نو اٹک کو نظر ند آ سکے ۔ ای کمے سٹیٹن ویگن کا دروازہ کھلا اور نائے قد اور بھاری جم کا

آدی اچل کرنیچ اترا ہی تھا کہ عمران نے یکٹت اس پر چھلانگ نگادی اور پھر اس سے پہلے کہ نوانگ سنجمانا عمران اس پر تھا گیا تھا۔ ود سرے لیح نوانگ کے منہ سے گھٹی تیجن ڈکلی اور وہ عمران ک

بازوؤں میں جمول گیا۔ای کمح ٹائیگر برآمدے کے ایک ستون کے بھچے سے نکل کر دوڑ تاہواان کے قریب پہنچ گیا۔

مجانک بند کرو "...... عمران نے نوانگ کو نیچے لٹاتے ہوئے کہا لورٹائیگر پھانک کی طرف بڑھ گیا۔

- تم برآمدے میں رکو مے - میں کال بیل سنتے ہی جمائک کول روں گا ۔ نوانگ بھائک محطیع ہی سدها کاریا سٹیشن ویکن جو بھی سواری ہوئی۔سیدھاپورچ میں آئے گااور تم نے اے فوری طور پرب ہوش کر دینا ہے ۔۔۔۔۔۔ فران نے نائیگر کو ہدایات دیں اور پھر وہ خور برآمدے کی سرِصیاں اتر کر تیز تیزقدم اٹھا تا بھانک کی طرف بڑھ گیا۔ بھائک کا بڑا کنڈا اس نے محول دیا اور مچر تقریباً بیس من بعد اے کسی بڑی گاڑی کی آواز پھاٹک کی دوسری طرف سنائی دی تو اس کے چرے پر مسکر اہٹ رینگنے **گلی ۔** جند لمحوں بعد کال بیل بچنے کی آواز سائی دی اور عمران نے بحد لمحوں کا د قعذ دے کر بڑے پھاٹک کا ایک پٹ کول دیااکی ب کھلے سے اتی جگہ برحال بن گئ تھی کہ باہرموجو سٹیشن ویگن اندرآسکتی تھی۔

اندرآ جاؤ نوانگ - میں نے ملازموں کو پہلے ہی ہے ہوش کر و ہے "...... عمران نے پھاٹک کے پٹ کی ادٹ میں سے تشاما کی آوا میں میں میں کے بیٹ کی ادث میں سے تشاما کی آوا

Scanned By Waq

فوائٹ کو بیچ فرش رہیں کہ ہے۔ مورد ہی ہے اس مران نے اوم اوم و کیصنا ساتے کہا۔

است اٹھا کر صور غیر بھیا دو اور ہوشی میں لے آؤ اللہ یہ عمران انجاز نا بگر نے ہو اس کے اچھ اور ہیں ہے بالدر حیاتی عمران فی بالدر تاہد عمر، کرنا شروع کر دیا ہے اس سے اسے تھسید کر مشیر بہتی بالدر عمر در اور ہاتھوں سے اس کا بہت اور ناک بعد کر دیا ما ایر بعد نوازگ کے جمہ میں حرکت کا آرت انتو دار ہوئے اور انجیج بہت کیا ہے۔

 نگاور جد لحق بعدائے دریت بھی۔ رین آو کھائی دیا۔ و آر زام

میں ہوا جعفر کے حمران نے اس کے قریب آئے ہی ہو تھا۔ میں احلیا ہی آیا ہے ساس کے ساتھ ووسری کوئی کو مذکع است میں احلیاطاً جو زک اور جو انا کو باہر چھوڑ یا ہوں میں بھیک ن واقعہ اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اور عمران نے افرات میں ابطار بار

طرف بڑھ گیا۔ "مجھ دیج باس میں اے الحالم ہوں است فائل آئے !" ہوئے کہا۔

ر سے ہوں ۔ یہ خاصا بھاری ہے ۔ س کے باقل کی اے اگر سے کہ \* نہیں ۔ یہ خاصا بھاری ہے کہ اور تیر اس سے کرے ہم سک فاصلہ نہیں رہا \* ... عمران نے کہا اور تیر اس سے کرے ہم سک مسکرانا ہواآگ برصااور سیدھے ہوتے ہوئے نوانگ کو اس نے بازو سے پکڑ کر گسیٹ کر دوبارہ صوفے پر بخادیا۔

یکی کرنے دالوں ہے کوئی ممرددی نہیں ہوتی نوانگ ۔اس نے اب اگر تم نیخ کرے تو بھرزمین کے اور نہیں بلکہ زمین کے نیخ میخ باؤگر ۔۔۔۔۔ عمران نے سرد لیج میں کہا۔

م تم ۔ تم ۔ تم وہ تشامانے تو کہاتھا ' ...... نوانگ نے اپنے آپ کو سنجالئے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

ملت کی و مس رہے ہوئے اہا۔ ''جو کچے اس نے کہا تھا اے چھوڑو ۔ دیسے کچے اندازہ نہ تھا کہ تم ''میں اس براعمتاد کر ناتھا '۔ نوانگ نے بے افتتار ایک طویل '''میں اس پراعمتاد کر ناتھا '۔ نوانگ نے بے افتتار ایک طویل

'الین عورتوں پراعتاد کرنے والے ہمیشہ نقصان انھاتے ہیں۔ عب جہیں معلوم ہے کہ تشاما تسانگ کی عورت ہو کراس ہے دعو کہ مستق ہے تو وہ تم ہے دعو کہ کیوں نہیں کر سکتی '۔عمران نے منہ شکتے ہوئے کیا۔

اس نے آج تک مجمع دھو کہ نہیں دیا تھا ۔۔۔۔۔۔ نوانگ نے بویار

 سی لیج نوانگ نے کر اہتے ہوئے آنگھیں کھول دیں اور مچر حمرت ہے وہ اوھر اوھر دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لیج اس کی نظریں ایک طرف صوفے پر بے ہوش پڑے ہوئے تسانگ اور تشاما پر جم گئیں اور اس کے ہوئے بھی گئے اور مچروہ سلمنے بیٹھے ہوئے عران کو دیکھنے نگااس کے چبرے پر حمرت اور پر بشائی کے لیے طبح تاثرات نمایاں تھے۔ 'کون ہو تم اور یہ تسانگ اور تشاما۔ یہ سب کیا ہے '۔ نوانگ نے حرت بجرے لیج میں کہا۔ ولیے عمران نے چکی کر ایا تھا کہ اس نے بہت جلد اپنے آپ کو سنجمال لیا تھا۔ اس سے اس کی بے ہناہ قوت

یرافعت کا پہر چلتا تھا۔ " پید وونوں اس لئے اس حالت کو پہنچے ہیں کہ انہوں نے بچہ ہے تعاون کرنے سے انگار کر دیا تھا"...... عمران نے سپاٹ کیج میں کہا۔ " تم کون ہو"...... نوانگ نے ہو نٹ چہاتے ہوئے کہا۔

م ون ، مستار میں استار میں میں ان نے کہا تو نوانگ بے اختیا اس میں عمران نے کہا تو نوانگ بے اختیا المجل پڑا۔ لیکن بند ھے ہونے کا وجہ سے اپنے آپ کو سنجال نہ سکا اللہ بچتا ہوا من کے بائے اللہ بیروحار اسی کمے نائے اللہ سروحار خنج اٹھائے کمرے میں واضل ہوا۔
ایک شروحار خنج اٹھائے کمرے میں واضل ہوا۔

۔ آبے اٹھاکر دوبارہ صوفے پر بٹھادو۔ یہ تو مجھے آج ہے جلاب میرا نام اتنا دہشت ناک ہے کہ اتھے اوٹدھے ہو جاتے ہی عمران نے ٹائیگر کہاتھ سے فخر لیتے ہوئے مسکر اکر کہااور ٹائیگر

Scanned By Waga

اس کا دوسرا نتحنا بھی کاٹ دیا اور اس بار کمرہ نوانگ کی ہے ورہ کر بناک چینوں سے گونج اٹھا۔

"اب تم سب کچ بتاؤگ احمق آوی "....... عمران نے فرات بوت کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون آلو دخم ایک طرف جمینا اور دوسرے لیے اس نے نوانگ کی تنگ بیشائی پر اعرف والی موئی کی رگ بیشائی پر اعرف والی موئی کی رگ برا افرا کی اتو نوانگ کا جمم بری طرح بجورکا ۔ لیکن عمران نے اس کے سیمنے پر دوسرا باقت رکھ کر دبایا اور دوسری خرب لگائی آتو نوانگ کا جمم بری طرح کا نیٹ لگ گیا اس کی آنگھیں تکلیف کی محمدت سے بحث می گئی تھیں اور بچرہ بری طرح بگز گیا تھا اس کے جسنے اس طرح بھوٹ برا تھا جھے ایشار بہدر بابو اور اس بجرے سے بسنے اس طرح بھوٹ براتھا جسے آبشار بہدر بابو اور اس کے طاق سے نظام بور باتھا جسیے کا سات سے معلوم ہو رہا تھا جسیے کے طاق سے نظام بھر دہا تھا جسیے کے طاق سے نظام بور باتھا جسیے کے طاق سے نظام بور باتھا جو بیا

" بولو کس نے کہا تھا ۔ بولو "....... عمران نے تنبیری ضرب دگاتے ہوئے کہا۔

" م ۔ م ۔ میتعائں نے کہا تھا۔ م ۔ م ۔ پیتھائس نے کہا تھا ۔ فوانگ نے چھتے ہوئے کہا۔

" کہاں ہے یہ سیتھائس ۔ کون ہے یہ "....... عمران نے سرو کیج میں پونچھا اور ایک اور ضرب لگانے کے لئے ہاتھ اٹھا لیا۔

ک دک جاؤ۔ رک جاؤ۔ مت مارو۔ نجانے یہ کمیما عذاب ہے۔ میری دون تک زخی ہوگئ ہے۔ رک جاؤ۔ مت مارو۔ میں باتا ہوں " ہیڈ کوارٹر میجے کیا معلوم"۔ نوانگ نے جونک کر کہااور عمران اس کے لیچے اور بات کرنے کے اندازے ہی بچھ گیا تھا کہ نوانگ ک واقعی ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کچہ معلوم نہیں اور اب وہ بچھ گیا تھ کہ بلیک سڑیپ کے ہیڈ کوارٹر کوا تہائی خفیہ رکھا گیا ہے۔

· حمیں کس نے کہاتھا کہ تسانگ ہے پاکیشیائی ملنے والے ہیں ` ان نے کہا۔

مران سے ہا۔ \* مجھے کس نے کہنا تھااور میرا پاکیشیا یُوں سے کیا تعلق '۔ نوانگہ نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔

" اس كا مطلب ب كد حماري كويزي عقل س خالى ب - تشا ب بات کرتے وقت تو تم یا کیشیائیوں کی خریا کر بے حد خوتم ہوئے تھے اور اب انکار کر رہے ہو ۔عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا " اگر تشامانے تہیں ایسا بتایا ہے تو غلط بتایا ہے۔ کچھے تو اس -ا کیب اور کام کے لئے عباں بلایا تھا "...... نوانگ نے کہا اور عمراً کرسی ہے ای کھ کھڑا ہوا۔اس کا چرہ پکلت پتھر کی طرح تخت ہو گیا تھا۔ · میں نے تو سوچا تھا کہ تم پر تشدد نه کروں لیکن حماری مو عقل کو حرکت میں لانے کے لئے یہ ضروری ہے "......عمران نے اور آگے بڑھ کر اس نے بحلی کی سی تیزی سے ہاتھ کو حرکت دی نوانگ کے حلق سے لکلنے والی چنے ہے کمرہ کو نج اٹھا۔ خخر کے ایک وارے اس کا دایاں نتخنا آوھے سے زیادہ کٹ حیاتھا اور ابھی اس چے کی بازگشت کرے میں گونج رہی تھی کہ عمران نے دوسراوار کر

anned By Waga Azeem Paksitanip

ا كرلو " ..... نوانگ نے ہراساں لیج میں كہا۔ " کوئی کو ڈیلے ہیں حمہارے درمیان "۔عمران نے پو جھا۔ \* نہیں کوئی کو ڈنہیں ہیں "-نوانگ نے جواب دیا-" لو تحر کا نسر کیا ہے "...... عمران نے یو چھا۔ " تجھے نہیں معلوم اس نے تھے ایک ڈبہ ساویا تھا جس میں سے خوو بخود آواز نکلتی ہے ۔ولیے وہ ڈبہ چاروں طرف سے سپاٹ ہے "۔ نوانگ نے جواب دیا اور عمران سمجھ گیا کہ نوانگ درست کمد رہا ہے ۔ یہ سپیشل تھری دن ٹائپ ٹرانسمیڑ ہو تا ہے جس میں سے صرف کال رسیو تو کی جاسکتی ہے۔ خود کال نہیں کی جاسکتی۔ " میتحائس کا حلیہ کیا ہے " ...... عمران نے بو چھا اور نوانگ نے تقصیل سے میتھائس کا حلیہ بتا دیا اور اس کا حلیہ سن کر عمران کا منہ بن گیا کیونکہ میتھائس کا قد وقامت اس سمیت اس کے کسی ساتھی ہے۔ " میتھائس کے سابھ کتنے آدمی ہیں "۔عمران نے پو تھا۔ " محجے نہیں معلوم ۔مرے پاس تو وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ آیا تھا۔اس کا نام فرانکو تھا ۔ نوانگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " اس فرا نکو کاحلیہ بہاؤ"..... عمران نے یو چھااور نوانگ نے ایک بار پھر حلیہ بتا نا شروع کر ویا ۔لیکن عمران کے ہونٹ ولیے ہی جھنچے رے ۔ کیونکہ فرانکو کا قدو قامت بھی اس کے لئے بے کار ثابت ہو رہا

رک جاؤ " اس بار نوانگ نے بنیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ " بولتے جاؤ جسیے ہی رکے مضرب پڑجائے گی اور پیہ بتا دوں کہ ہر ضرب حہاری روح پر پڑے گی "....... عمران نے غزاتے ہوئے کہا۔ مم مم مم مل باس لو تعرف زالسمير ركال كر ك كما تھاکہ میتھائس کو باس بنا دیا گیا ہے اور وہ مجھ سے طبخ آ رہا ہے۔ وہ جو کچھ کیے اس پر عمل کر ناہو گا۔ بھر میتھائس میرے دفتر آیا اور اس نے مجے کہا کہ تسانگ مراحریف ہے۔ پاکیشیائی ایجنٹ بلیک سڑیپ کے خلاف کام کرنے آرہے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ وہ تسانگ ہے مل کر اس کا تعاون حاصل کرنے کی کو شش کریں تو میں تسانگ گروپ میں اپنے مخبروں کے ذریعے اس بارے میں معلوبات عاصل کر وں اور جسیے ہی مجھے اطلاع ملے میں اسے اطلاع دے دوں سپھنانچہ میں نے یہ کام تشاما کے ذمے نگا دیا اور اب تشاما کا فون آیا تو میں یہاں بھا گا حلاآیا نوانگ نے سب کچ تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ پیشانی کی رگ پر پڑنے والی تین ضربوں نے اس کے سارے کس بل ٹکال دیہے تھے۔ ° میتھائس کہاں ہے " ...... عمران نے پو چھا۔ " تھے نہیں معلوم ۔ میں نے اسے فون پر اطلاع وین تھی "۔ نوانگ نے جواب دیا۔ "کس شریر" ...... عمران نے یو چھااور نوانگ نے شربتا دیا۔ " شايد تم مزيد ضربين جائية بو -اس كے غلط نمبر بنا رہے ہو ".

اور کی جگہ برہ بوری طرح جمیک کر کے بتانا ور نہ تم مجی قبر کے اللہ اور نہ تم مجی قبر کے اللہ اور نہ تم مجی قبر کے کہا۔

" میں سر سیس جھتی ہوں سر ۔ بتائیں سر ۔ ..... آپریٹر نے بی الم کی نہوں کر ۔ بتائیں سر ۔ ..... آپریٹر نے بی الم کی نہوں کے آبا اور عمران نے اے نوانگ کی اللہ ایک ہند سے کہ بتاویا۔

" میں سر ۔ .... کھتے ہی کہنے کا گیا۔

میں سر ۔ .... کھتے بی کہنے کہ تم نے میج منم نوٹ کے میں ہوجائے کہ تم نے میج منم نوٹ کے میں ہوجائے کہ تم نے میج منم نوٹ کے میں کہا دیا۔

میں کہنے کی کہنے کی کہنے میں کہا اور آپریٹر نے جلدی کی کردیے۔

ے منبر دہرادیا۔ مضک ہے۔ پوری احتیاط ہے چکی کر کے بتاؤ "...... عمران نے

یس سرسہولڈ آن کریں "...... دوسری طرف ہے کہا گیا۔ \* ہملید سر سے کیا آپ لائن پر ہیں "...... چند منٹ بعد آپریٹر کی سہمی پیوٹی آواز سنائی دی ۔

یں وہر سابی دیں۔ میں میں۔ مران نے کہا۔ "سرمید منبر مسرم بعونگ سٹوک نام پرہ اور بیتہ نوٹ کر لیجئے۔ "افٹی منبر از تئیں پانگ کالونی "......آپریٹرنے کہا۔ "افٹی طرح جمکیک کیا ہے "...... مران نے پو تھا۔ "میں سر"..... دوبار چمکیک کیا ہے "..... دوسری طرف ہے جواب

نہ جو لیا۔ وُکہ یہ نمبر کس کے نام نصب ہے ہے ایسی کیا۔

"اس کے منہ میں کرنا ٹھونس دو ٹائیگر ۔ میں ذرااس کا بتایا ہوا فون نمبر چنک کرلوں " محران نے مڑکر ٹائیگر ہے کہا اورخو دوہ ایک طرف میز پررکھے ہوئے فون کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر نے نواٹگ ک قسفی کا ایک ٹکڑا جیٹئے ہے پھاڑا اور پھراہے گولہ سا بنا کر اس نے ایک ہاتھ ہے اس کے جبرے بھینچ اور اس کا منہ کھلتے ہی کہرے کا گولہ اس نے اس کے منہ میں ٹھونس دیا اور پچھے ہٹ گیا۔ حمران نے رسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبرڈائل کرنے شرور گروہے کردیے۔

یں ۔ انگوائری پلیز میں رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نبوانی آواز سائی دی۔

"سنٹرل سٹیٹ آفس" ...... عمران نے مقامی لیج میں کم الیکن آواز میں بے پناہ کر شکگی تھی ۔اسے معلوم تھا کہ جرما میں پولیس کو سٹیٹ آفییرز کا نام دیا گیا تھا۔اس لئے سنٹرل سٹیٹ آفس کا مطلب سنٹرل پولیس آفس ہی تھا۔

" يس سر" ........ دوسري طرف سے بولنے دالي الكوائري آپريٹر كا چير يكفت مؤدباند ہو گيا تھا۔

" چیف سٹیٹ آفسیر بول رہا ہوں "....... عمران کا کچھ اور زیادہ کرخت ہو گیا۔

"يس سر" -آپريٹر کالجه اور مؤد بانه ہو گيا۔

"ا کیب نمبر نوٹ کرواور مجھے بہاؤ کہ یہ نمبر کس کے نام نصب ہے

جواب ديا ـ

اوه -اوه به انتهائی خطرناک بات ہے -اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکسیائی انتهائی خطرناک بات ہے -اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکسیائی انتهائی خطبہ بات نہائی خطبہ بات کے علاقت کا عظم منتبط ہے ہوجا تا ہے -وری بیڈ - بہر حال جسے ہی تسانگ آئے تم نے تجھے فو راگال کر ناہے ' اسسد دوسری طرف ہے کہا گیا۔
' پس باس ' سسد عمران نے کہا اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہوت ہی اس نے بھی رسیورر کھ کر ایک طویل سانس لیا۔اس نے تو یہ ہی نقشے میں دیکھا ہوا کرون سے کافی فاصلے پر ایک شیر کا نام لے والے تھا لیکن بیتھائس جس طرح پر انگل کا نام سن کر پریشان ہو گیا تھا ویا حسل طرح اس نے اس خی گیا

آتھا کہ بلیک سزیپ کاہیڈ کوار ٹریقیناً پرانگل میں ہی ہے۔ "اس کے منہ سے کمرانگالو"...... عمران نے مزکر ٹائیگر سے کہا اور ٹائیگر نے نوانگ کے منہ سے کمرا باہر تھنٹے لیا اور نوانگ بے مقتار کمیے کہے سانس لینے نگا۔

۔ یہ بتاؤپر انگل شہر کھیما ہے ۔ کہاں واقع ہے `۔ عمران نے اس کے سوال کاجواب دینے کی بجائے الٹاسوال کر دیا۔ "اوے کے ساب یہ کہنے کی تو ضرورت نہیں کہ اٹ از ٹاپ سیکرٹ ؟ عران نے عزاتے ہوئے کہا۔

۔ کیں سر۔ میں مجھتی ہوں سر مسد ووسری طرف سے جواب دیا گیااور عمران نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایااور پھر ٹون پر آنے پراس نے نسر ذائل کرنے شروع کر دیئے۔

نمبر ذامل ترجے مروی مرویے۔ " یس "......رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی اور عمران لیج ہے ہی تجھ گلیا کہ بولنے والا غیر ملک ہے۔ " نوانگ یول رہا ہوں "....... عمران کے منہ سے نوانگ کی آواز نگلی۔

اوہ نوانگ ۔ تم ۔ میتمائس ہوں ۔ کیوں کال کی ہے ۔ ووسری طرف سے جو نک کر پو تھا گیا۔

۔ تشایا نے اطلاع دی ہے کہ تسانگ اپنے خاص مہمانوں سے لئے
پر انگل گیا ہے۔ میں نے موچا کہ کہیں یہ مہمان وہ پاکیشیائی ہی نے
ہوں ۔ اور عہاں کرون آنے کی بجائے پرانگل پہنے گئے ہوں "۔ عمران
نے جان ہو بچہ کر جریا کے ایک ذو سرے شہر کا نام لیتے ہوئے کہا۔
"پرانگل ۔ اوہ ۔ اوہ ۔ ویری بیڈ ۔ یہ تو امتہائی خطرناک بات ہے۔
تم فوراً معلوم کرد کہ تسانگ پرانگل میں کہاں گیا ہے "...... میتھائی
نے امتہائی پریشان سے لیج میں کہا اور عمران اس کے لیج میں موجود
پریشانی کا احساس کر کے بے افتیارچونک پڑا۔

" اب يه تو اس كے آنے برې معلوم ہو گا باس " ...... عمران نے

Scanned By Waga Azeem Paksitanipoint

" برانگل ۔ تم اس کے متعلق نہیں جانتے ۔ مگر تم نے خود ہی يتقائس سے بات كرتے ہوئے پرالكل كانام لياتھا "...... نوانگ نے مرجی اسس الکرنے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ا نتهائی حرت بجرے کیج میں کہا۔

" جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جو اب دو نوانگ "...... عمران کا کچبہ يكلخت سرد بهو گيا۔

" پرانگل کرون سے شمال مغرب کی طرف چار سو کلومیٹر دور ایک براشہر ہے۔ یہ جرما کے انتہائی گھنے اور خوفتاک جنگات کے سرے ، واقع ہے ۔اس کے مہاں مکڑی کاکار و بار عروج پر ہے ۔ مکڑی کے بڑے بڑے کارخانے بھی میس ہیں اس کے بعد جرما کا خو فناک ترین او طویل ترین جنگل شروع ہو جا تا ہے۔جس کا دوسراسرا کمپانگ ہے ? ملّا ہے ۔ کانی بڑا شہر ہے " ...... نوانگ نے جلدی سے جواب دیے

وبان برانگل میں بلک سٹریپ کا آدمی کون ہے "...... عمرا

. مجیج نہیں معلوم "..... نوانگ نےجواب دیا۔ای کمح تسانگہ کے کر اپنے کی آواز سنائی دی تو عمران تیزی سے مڑا اور مچر ور وازے

طرف برجع ہوئے اس نے ٹائیگر کو سرے مخصوص اشارہ کیا اور تیز قدم اٹھا ما کرے سے باہر آگیا۔ای کمح سائلنسر لگے ریوالور کی مخصوص آواز کے سابقہ ہی نوانگ کی تیزیخ سنائی دی مگر عمران رکا نہیں اور آ۔ برآمدے کی طرف بزھتا علا گیا۔ بلیک زیروا بھی تک مجھاٹک کے یا

کراتھا چند کمحوں بعد ٹائیگر بھی کمرے سے لکل کر برآمدے میں آگیا۔ ان ملازموں کو بھی ہوش آگیا ہو گا۔ دیسے دہ بندھے ہوئے تو ہیں

" بال - ان كا بعى خاتمه كردو - بجورى ب "..... عمران في ه مع اجکاتے ہوئے کہااور ٹائیگر سرملا آبوا واپس مڑ گیا جبکہ عمران اری میں کھڑی اس کار کی طرف بڑھ گیا جس میں سوار ہو کر وہ میہاں

"أوّ بينطو ابسهال سے لكل جليں نيسيد عمران نے كمااور نائيكر ف سے سائیڈ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ عمران بہلے ہی ونگ سیٹ پر بیٹھ جہاتھا اور عمران نے کار سٹارٹ کر کے اے کیااور بجراے موڑ کروہ بھانگ کی طرف بڑھ گیا۔

" پھانگ کھول دو جعفر "۔ عمران نے سر کھڑی سے باہر نکالمنے مادر بلیک زیرونے بھائک کول دیااور عران کار باہر السلے گیا اور کار باہر موڑ پرروک وی ۔

وا بھانگ اندرے بند كركے چوٹا بھانك باہرے بندكر دو "۔ نے کہااور بلک زیرواس کی ہدایت پر عمل کر سے کار میں آگر الله عمران نے کارآ گے بڑھا کر رو کی تو ایک طرف سے جو زف اور می قدم برحاتے کار کی طرف آئے اور عمران کے اشارے پر وہ میٹوں پر بلکی زیروے ساتھ بھنس کر بیٹھ گئے۔ باس میتمانس کے پاس جانا ہے باس "...... ال تیکر نے عمران

ے مخاطب ہو کر کہا۔ " یہ تو بات طے ہو گئ ہے کہ بلکی سڑیپ کا ہیڈ کو ارٹر پرانگر میں ہے ۔لین کہاں ہے۔شہر میں پاجنگل میں۔ یہ بات اب میتحالم بنائے گا "...... عمران نے کہا اور کار کو ایک جھٹکے ہے آگے بڑھا دیا۔

و تحر بلیک سڑیپ کے ہیڈ کوارٹر میں اپنے دفتر میں بیٹھا فون بر
مقامات ہے آنے والی رپورٹیں سن رہا تھا۔ ہر آوھے گھنٹے بعد
مقامات ہے رپورٹ آر ہی تھی کہ مسلمانوں کے اپنے آوی
دول گئے۔ اپنے گاؤں جلا دیے گئے اور لو تحر کا ہجرہ ہر رپورٹ پر
مت سے کھل اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آجاتی تھی۔ اب بھی
شنے اسی ہی ایک رپورٹ سن کر ٹرائمیڈ آف کیا تھا کہ مزیرر کھے
شیلیفون کی گھنٹی نگا اٹھی اور لو تحر نے چو ٹک کر رسیور اٹھا لیا۔
شیلیفون کی گھنٹی نگا اٹھی اور لو تحر نے چو ٹک کر رسیور اٹھا لیا۔
شیلیفون کی گھنٹی نگا اٹھی اور لو تحر نے چو ٹک کر رسیور اٹھا لیا۔
شیل سیس ہو تحر نے کر خت لیج میں کہا۔

مودا چها بات کراؤ"..... لو تحرنے کہااور چند کموں بعد ایک آواز

الرنا چاہتے ہیں "..... دوسری طرف سے ایک مؤویان آواز سنائی

سنائی دی ۔

ور بیاد ماری سیرنری آف پریذید من سپیننگ "...... دوس طرف سے ایک سیاف می آواز سائی دی -

سرت کیا ہے ہوئی است سریب کو تھر فرام دس اینڈ "....... کو تھر -" چیف آف بلیک سٹریب کو تھر فرام دس اینڈ "...... کو تھر -بھی تھکمانہ کیچے میں کہا-

\* جناب پریذیڈ نٹ ہے بات کیجئے \* - دوسری طرف ہے کہا گیا۔ \* ہیلیہ \* سیسہ چند لمحوں بعد ایک گو مجتی ہوئی آواز سنائی دی لو تحربہجان گیا کہ یہ جرما کے آمراور مطلق العنان صدر جنرل گان مضوص آواز ہے۔

" لوتحربول رباہوں بتاب سرجیف آف بلکیک سٹریپ " ...... لا نے مؤد باند کیج میں کہا۔

مسرر لو تحر آپ کی کار کردگی تو انتہائی شاندار رہی ہے۔ نا طور پر مسلمان ممالک اس پر بے حدیس بجیں ہو رہے ہیں ۔آن پاکشیا کے صدر کی طرف سے مجھے اس بارے میں خصوصی پیغا ہے انہوں نے مسلمانوں کے اس قسل عام پر تشویش کا اظہار کیا۔ اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ پاکشیااس معاطے کو بڑے مسلم فورمز بھی انھا رہا ہے۔ اوھ سونار کی حکومت بھی بری طرح بچ آئی ہی کی تو ہمیں فکر نہیں ہے لیکن پاکشیا کی طرف سے الیمار و عمل ہما نے تشویش کا باعث بن رہا ہے "...... جنرل گان نے اس طرح دار لیج اور چیختی ہوئی آواز میں کہا۔

" سرپاکشیال پ آپ کو پوری دنیا کے مسلمانوں کا تھیکیدار بھی ا ہے دی بمیں یہ خفیہ اطلاع ملی ہے کہ پاکشیا سیکرٹ سروس کے
سے کام کرنے والا خطرناک ترین ایجنٹ بھی اپنے ساتھیوں سمیت
بلکی سٹریپ کے خلاف کام کرنے کے لئے جرا پینج گیا ہے ۔ لیکن ہماری شقیم نے اے گھیرایا ہے اور جلد ہی اس کا خاتمہ کر ویا جائے گا'۔
لو تحرنے جواب دیا۔

"اوہ -اس کا مطلب ہے کہ پاکیشیا اس معالط میں صرف زبانی احتجاج ہی نہیں کر دہا بلکہ اس نے عملی احتجاج کاراستہ بھی اپنالیا ہے ۔ یہ تو اور بھی زیادہ تھویش ناک بات ہے """ صدر نے کہا۔

' بحتاب - اگر وہ چیچئے ہیں تو چیئے رہیں - آپ کو اس معاطے میں گافرستان - اسرائیل اور ایکر کمیا کی پوری طرح امداد اور تعاون حاصل ہے - آپ کیوں فکر کرتے ہیں - بمارا تو مشن ہے کہ ہم نے جریا میں ایک بھی مسلمان زندہ نہیں چھوڑنا اور ابھی تو آغاز ہوا ہے ' ۔ لو تھر نے مذیناتے ہوئے کہا۔

" ہاں -اس وجہ بے تو ابھی عالی پریس خاموش ہے ۔ اگر ایکر یمیا اور اسرائیل ہمارے سابقہ نہ ہوتے تو اب تک عالی پریس نے پوری دنیا کو سرپرا نحالیا ہو تا اور نجانے کتنی عالمی تنظیمیں مہاں جرما میں وکئ گاہوتیں "...... صدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " کیں سر-واقعی الیماہوتا" ....... او تھرنے جواب دیا۔

یں سر سوائلی ایسا ہو یا ہے۔۔۔۔۔۔ او تھر نے جواب دیا۔ "بہر حال تم اپن کارروائی جاری ر کھو۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کے ساتھی کرون سے پرانگل پہنٹے گئے ہیں "...... دومری طرف سے میمائس نے کہا تو لو تمر کے جبرے پر یفخت استہائی تشویش کے آثار جمیلتے مط گئے۔

میا میا کم رہے ہو ۔ یہ کمین ہے ۔ پرانگل وہ کیے آسکتے میں اسسالو تحرف علق کے بل چیتے ہوئے کہا۔

" باس - بندولا ك بارك سي آب كو مين بهط ربورث وك حكا میں ۔ بندولا کی موت کے بعد بندولا کا نائب سوابوادر مرا کروپ و کی سرگری سے انہیں کرون میں تلاش کر رہا ہے ۔ لیکن ان کا کہیں ت علی رہاتھا۔ ادھر میں نے حفظ ماتقدم کے طور پر نو انگ کو کہد دیا اللہ وہ اپنے حریف کروپ تسانگ کا خیال رکھے کیونکہ تسانگ کے ع یا کیشیا سے گہرے ہیں۔ تسانگ کی سیکرٹری اور اس کی ضاص ت كوئى مس تشاما ب وه اس كى خاص مخرب - اس في يه كام و نادیا اجمی نوانگ کی کال آئی ہے کہ اے تشامانے وی ہے کہ تسانگ اپنے خاص مہمانوں سے ملنے پرانگل گیاہے میں جونک بڑا۔ میرا خیال ہے کہ یہ خاص مہمان بقیناً وی اور اس کے ساتھی ہوں گے ۔اس لئے میں نے آپ کو کال کیا لل آب وہاں پرانگل میں محاط رہیں "...... دوسری طرف ہے اللي نے يوري تفصيل بناتے ہوئے كہا۔

سیرا خیال ہے کہ حمارا اندازہ غلط ہے۔ اگر عمران اور اس کے کی کرون سے پرانگل کئے جاتے تو بچرانہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ پاکیشیا کو سرکاری طور پریہی جواب دے دیں که مسلمانوں سے اس قتل عام میں جرما حکومت ماوث نہیں ہے بلکہ یہ مقائی لو گوں کی آلیں میں تجزبیں ہیں جنہیں جرما حکومت روکنے کی کوشش کر رہی ہے "۔ صدرتے کہا۔

یں سرسیہ موقف بے صد شاندار رہے گا "..... و تحرف کہا۔

"او سے بس مجھے ہی کہنا تھا "...... دوسری طرف سے صدر نے
کہا اور رابطہ ختم ہوتے ہی لو تحرنے ایک طویل سانس لیتے ہوئے
رسیور رکھ دیا ۔ لیکن ابھی اس نے رسیور رکھا ہی تھا کہ میلیفون کی
گھنٹی ایک بار بھرنج انھی اور لو تحرنے ہاتھ بڑھا کر رسیور انھالیا۔
"سی "..... لو تحرنے کہا۔

باس سیتمائس کی کال ہے دارا تھومت سے "...... دوسر ؟ طرف مور باند لیج میں کہا گیا۔

ر اوہ اس ۔ بات کراؤ '۔۔۔۔۔۔ او تحر نے چونک کر کہا اس ۔ پجرے پر ہے احتیار مسرت کی تھلک نمایاں ہو گئ تھی کیونکہ بیتھا کم کی کال کا مطلب یہی تھا کہ اس نے علی عمران اور اس کے ساتھیوں' نماتیہ کر ڈالا ہے۔۔

ت میلیه \_ بیتحا کسی بول رہا ہوں باس "....... پہتد کموں بعد میتحا کم کی آواز سانی دی \_

سیں میتھائس کیا خرب '۔لو تھرنے امید بجرے لیج میں کہا۔ " باس ۔ ابھی ابھی مجھے ایک اہم خبر لی ہے کہ علی عمران اور ا

scanned By Wag

Azeem Paksitanipoint

تسانگ کومہاں بلاکراس سے بات کرتے دہ اس سے دہاں کرون ہے۔ بھی رابطہ کر سکتے تھے۔اور مہاں سے فون پر بھی بات کر سکتے تھے ، لوتھ نے کہا۔

"ممکن ہے ایسا ہی ہو باس ۔لیکن کھیے یہ خیال یوں بھی آیا ہے ' ہو سکتا ہے بندولانے بھی ہے جموث بولا ہو اور اس نے عمران کو : کوارٹر کے بارے میں بتا دیا ہو اور عمران لینے ساتھیوں سمیت سیر پرانگل بہتے گیا ہو اور اسے وہاں کوئی الیسی مشکل پیش آئی ہو کہ ا تسانگ کو کال کرنا پڑاہو '۔یتھائس نے جواب دیا۔

"بند ولا کو میں انھی طرح جانتا ہوں۔ اے بھی بس استا ہی مطر ہ کہ ہیڈ کو ارٹر رانگل میں ہے۔ لین کہاں ہے اس کا علم اے ؟ نہیں ہے اور نہ وہ مجمی ہیڈ کو ارٹر آیا ہے۔ بہر حال اس کے بادجود نے انھاکیا ہے کہ مجھے کال کر دیا ہے۔ اب میں نہ صرف محاط رہوں بلکہ میں خصوصی گروپ کو پر انگل میں الرٹ کر دوں گا۔ پر انگا کرون کی نسبت تھونا شہر ہے اور میماں اجتہوں کی تعداد بھی بے حطا ہے اس لئے وہ لوگ میماں کرون کی نسبت زیادہ جلدی ٹریس ہو جاتا گریکن تم نے انہیں وہیں کرون میں بھی تلاش کرنا ہے۔ صرف سوچ کر خاموش ہو کر نہ بیٹے جانا کہ وہ پر انگل علے گئے ہیں "۔۔۔ لو تھرنے تیز لیجے میں کہا۔

۔ کیں باس \* ..... میتھائس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ \* اور دوسری بات بھی س لو ۔ یہ عمران حد درجہ فامین اور شا

ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی تیز طرار آدمی ہے اور اس کی یہ صلاحیت بھی ہے حد مظہور ہے کہ یہ دو سروں کی آواز اور لیج کی الیم ماہرانہ نقل آثار لیتا ہے کہ خودوہ آدمی بھی فرق محس نہیں کر سکتا اس لئے ہو سکتا ہے کہ اس نے نوانگ کو چکر دے کر اس سے تہارا فون نشر معلوم کر لیا ہو اور پر نوانگ کے لیج میں خود تم سے بات کر لی ہو ناکہ نوانگ کی بات کی تصدیق کر سکے اس لئے تم حد درجہ محاط رہنا: لو تمرنے کیا۔

" ادہ میں سر۔ خصیک ہے سر۔ میں بھی مزید محاط ہو جاتا ہوں ' ..... دوسری طرف ہے بیتھائس نے جواب دیا اور لو تھرنے او ہے کہ کر رسپور رکھ دیا۔ اس کے جرے پر میتھائس کی رپورٹ میں کر گہری پرلیشانی کے تاثرات نمایاں ہوگئے تھے۔وہ جند کمح بیٹھا سوچتارہا کچراس نے ٹرانسمیٹر راکی فریکونسی ایڈ جسٹ کی اور اس کا بٹن پریس گرویا۔

" ہیلیہ ہیلیہ ۔ او تھر کالنگ ۔ اوور "..... کو تھر نے بار بار کال دینا شروع کر دی ۔

" بین آسٹن انٹڈنگ باس سادور "...... تموڑی دیر بعد ٹرالسمیٹرے ایک آواز سنائی دی ۔

"آسٹن ۔ ابھی مجھے میتھائس نے کال کیا ہے اس نے مجھے بتایا ہے کھ همران اور اس کے ساتھی پرانگل کئے گئے ہیں لیکن مجھے خطرہ ہے کہ کہیں عمران اور اس کے ساتھی میتھائس کی راہ پرنہ چل نگھے ہوں اگر

انبوں نے بیتھائس کو قابو کر لیاتو پھر انہیں ہیڈ کو ادر کے بارے میں اور ی تقصیلات مل جائیں گا اس نے تم فوری طور پر مشین روم میں بہتی جاؤاور سپشل مشین کو آن کر کے بیٹھائس کی پیٹینگ شروع کر دو اگر تم محوس کرو کہ بیٹھائس کسی طرح بھی قابو میں آ رہا ہے تو میں طرف سے اجازت ہے کہ تم فوری طور پر بیٹھائس کو آف کر دو ۔ اودر "..... او تر تر کہا۔

" یس باس ۔ اوور " ...... دوسری طرف سے آسٹن نے کہا اور او تھر نے اوور اینڈ آل کہد کر ٹرانسمیڑ آف کر ویا اور بچر فون اٹھا کر اس نے ہیڈ کو ارٹر انچارج رابرٹ کو ہیڈ کو ارٹر کی حفاظت کا سپیشل نظام آن کرنے کے احکابات وینے شروع کر دیئے۔

" یہ میتفائس اسرائیلی ایجنٹ ہے۔اس لئے ہمیں بہلے اس کو تھی م ب ہوش کر دینے والی کیس فائر کر ناہو گی ۔اس کے بعد ہم اندر مائیں گے "..... عمران نے یانگ کالونی میں واخل ہوتے ہوئے کہا ور ٹائیگر اور جوزف نے اثبات میں سرملا دینے سکار کی ڈگی میں ان کا تضوص سامان موجو دتھا ادر اس میں بے ہوش کرنے والی کسیں کے كييبول فائركرنے والا مخصوص بسٹل بھي موجو و تھا۔مطلوبہ كونھي جلد ی انہوں نے ملاش کر لی اور پھر کو نھی ہے کافی دور رک کر عمران نے بلک زیرو کو جاکر کو تھی میں کیس فائر کرنے کے لئے کما اور بلک ار و اس نے اترا اس نے عمران سے جانی لے کر ڈگ کھولی اور اس میں موجو دسامان میں سے مخصوص پیشل نکال کر اس نے جیب میں ڈالا اور ڈگی بند کر کے چانی اس نے واپس عمران کو وے وی اور خو و اس هرَحَ آگے کی طرف بڑھ گیا جیسے وہ اس کالو نی کاربائشی ہو اور پیدل سر

ہے کے بعد کہا۔

"اس سے زیادہ کار کر دگی تو حمہاری ہے۔ اگر کہو تو حمہاری سفارش گردوں چیف سے "...... عمران نے جان بوجھ کر کہا۔

" اوہ نہیں باس -آپ جانتے تو ہیں کہ بھ سے اس قدر سخت بندیاں برواشت نہیں ہو سکتیں -ولیے بھی میں اپن لا ئن میں میر مسئن ہوں - تھے وہاں کھل کر کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے -۔

پٹیگرنے کہااور عمران مسکرا کرخاموش ہو گیا۔ مجعفرنے کافی زیرلگا دی ہے۔اب تک تو اسے واپس آ جانا جاہئے

..... عمران نے تھویش بحرے لیج میں کہا۔ منتقب میں میں جب میں کہا۔

میں جاوں اس کے پیچھ "...... نائیگر نے جو نک کر کہا۔ - اکٹے چلتے ہیں "...... عمران نے کہا اور اس کے سابق ہی وہ دروازہ

لی کرنیچ اترآیا۔دوسری طرف سے ٹائیگر نیچ اترااور اس کے ساتھ معنی سیٹوں سے جوانا اور جوزف بھی نیچ اترآئے لین ابھی وہ نیچ کے ہی گئی ہے ہے کہ اچاکہ سائیں کی آواز کے ساتھ ہی کوئی چیز کار کی ساتھ ہی ایک دھمانے سے گری اور وہ سب چونک کر کار کی طرف سے پی ایک دھمانے سے گری اور وہ سب چونک کر کار کی طرف کے پی تھے کہ انہیں یوں محوس ہوا جسے ان کے جمموں سے کمی قوانلی اچانک تجوڑ لی ہو اور دوسرے کے وہ اس طرح وہیں سوک کے قوانلی اچانک تجوڑ لی ہو اور دوسرے کے وہ اس طرح وہیں سوک کے تیچ گرتے

الموآنز من مقامي آدمي آگئے اور پعند کموں بعدوہ مقامي آوميوں

کر آپور ہاہو۔ ''یہ جعفر صاحب کیا سیکرٹ ایجنٹ ہیں ''…… سائیڈ سیٹ پر بیٹیے ہوئے ٹائیگر نے پوچھاتو عمران بے اختیار چوٹک پڑا۔ ''کیوں تم کیوں پوچھ رہے ہو''……عمران نے مسکراتے ہوئے ''کیوں تم کیوں پوچھ رہے ہو''……عمران نے مسکراتے ہوئے

· اس لئے باسِ کہ ان کا انداز بالکل تربیت یافتہ سیرٹ ایجنٹوں جسیا ہے جبکہ پہلے کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی "۔ ٹائیگرنے کہا۔ " بال مديد واقعى تربيت يافتد الجنث ب-اس كا تعلق باكيشياك اكي خفيه ايجنسى سے بحس كا دائرہ كار غر ممالك ميں اكي مخصوص دائرے میں کام کرنے کی حد تک محدود ہے۔ جعفراس ایجنسی كاخاصا معروف المجنث ب- ويسي ميرا دوست بهى ب سسكرث سروس کے چیف کی نظریں ایسے ایجنٹوں پر رہتی ہیں اس کی فائل بھی چیف کے پاس پہنجی تو اس نے اس ایجنسی سے اسے ڈیپو میشن پر طلب کرایا اور میرے ساتھ نگاویا آگہ میں اس کی کارکروگی جیک کر کے رپورٹ ووں کہ کیا ہے اس قابل ہے کہ اسے سکرٹ سروس میں شامل کیا؟ كما ب يانهيں - چنانچه ميں اے اس وجد سے اس مشن پر ساتھ ﴾ ہوں۔ویسے ابھی تک تو کوئی خاص کارکروگی اس نے نہیں و کھائی آئے شاید کوئی کام د کھاملے "......عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے ک اور ٹائیگرنے اخبات میں سرملا دیا۔

، بن کاانداز تو کانی مخماہوا ہے "..... ٹائیگر نے چند کمح خامو<sup>!</sup>

کے کاندھوں پر لدے سڑک پارا کیک گلی کی طرف بڑھے طلے جار۔ تھے ۔ وہ دیکھ رہے تھے سن رہے تھے بچھ رہے تھے لیکن ان کے جر مرکت کرنے سے قاصر تھے ۔ تھوڑی در بعد انہیں ایک باے کر۔ میں لے جا کر فرش پر بھینک دیا گیا۔ چونکہ وہ ح کت نہ کر سکتے تھے ا لئے سوائے اس کرے کی حجمت کے انہیں اور کچھ نظرنہ آرہاتھا۔ "انہیں کر سیوں میں حکز دوٹو گو"......ا کیپ چیختی ہوئی آواز سا دی اور تھوڑی دیر بعد انہیں ایک بار بھر فرش سے اٹھا لیا گیا اور عمران نے ویکھا کہ اسے ایک لوہ کی کری پر بھایا جا رہا تھا۔ آدمیوں نے اے سنجال رکھاتھا۔ کری پراس سے بیشے بی سرد کی آواز کے ساتھ ہی راڈز نے اس کے جمم کو گھر لیا اور اسے سنجا والے ایک طرف ہٹ گئے۔ "اب ان کی بے حسی دور کر وو "...... و ہی آواز سنائی دی جوالاً

"اب ان کی ہے حسی دور کر وہ "...... وہی آواز سنائی دی جو الکے سائیڈ ہے آتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ تھوڈی دیر بعد ایک آدئی الک ہے نظر کی دیا ہے آتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ تھوڈی دیر بعد ایک آدئی اس کے ساتھ ہی عمران کو یوں محبوس ہوا کہ بوش کا دہانہ اللہ ماک ہے ہے ہی اس کے جم میں تو انائی کی ہمریس ہی دوڑنے لگہ ہوں۔ جدد کموں بعد ہی ہوتی اس کے خاص میں تو انائی کی ہمریس ہی دوڑنے لگہ ساتھ ہی عمران کا جم پوری طرح حرکت میں آگیا۔ اس نے گردن کے ساتھ ہی عمران کا جم ہودی طرح حرکت میں آگیا۔ اس نے گردن ساتھی مکرنے ہوئے ہی راؤڈ والی کر سیوں میں اس کے ساتھ ہی راؤڈ والی کر سیوں میں اس کے ساتھی مکرنے ہوئے بیٹھے تھے۔ بلیک زیرہ بھی ایک کر می پر موج

اس كى كردن دْحكى بوئى تى اكي لمبية قدادر بھارى جسم كاآدى جس کی بیلٹ کی سائیڈ سے ہولسٹرلٹک رہاتھابڑے فاخراند انداز میں کھردا تھا وہ مقامی تھا جبکہ اس کے پیچے وہ مشین گنوں سے مسلح آدمی موجو و تے ۔ ایک آدمی عمران کے ساتھیوں کی ناک سے بوتل نگا کر آگے بڑھتا جارہا تھا اور جب اس نے یہی عمل سب سے آخر میں موجو و بلکی زیرو پر دوہرایا تو اس کے ساتھ ہی اس نے بوتل کا دہانہ بند کیا اور پھر تنزى سے پچھے بث گيا چند محول بعد عمران كے سارے ساتھي بوش میں آگر حمرت سے ادھرادھر دیکھ رہے تھے۔ " اب باس کو بلاؤ۔ آگہ ان پرچاند ماری شروع کی جاسکے "۔اس لمي قد ك مقاى آدى في جح كراس بوسل والے سے كما اور وہ سرمالا ؟ ہوا تنزی سے مڑا اور ایک طرف موجود وروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے اپنا میرنچے کی طرف کیالیکن دوسرے کمجے اس کے پجرے پر بکی ی ناگواری کے تاثرات منودار ہو گئے کیونکہ کری کے نیچے دونوں یائیوں کے سلمنے لوہے کی چادر نگائی گئی تھی ۔اس طرح عمران کا پیر مقبی پائے تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ راڑن اس قدر سخت تھے کہ عمران کو موري طرح حركت كرنا بهي وثوار موربا تهاجبكه جوزف اور جواناكي حالت تو اس سے بھی زیادہ بدتر تھی ۔ راڈز نے ان کے جسموں کو اس

طرح حکزا ہوا تھا کہ یوں لگ رہا تھاجیے اگر انہوں نے سانس لیا تو ان

" ماسر - كيا بم حركت كر سكة بين "..... إجانك جوانان تير آواز

ک ہڈیاں راڈز کے دباؤ کی وجہ سے ٹوٹ جائیں گی۔

او کے کہوں گاتو تم اور جاف حرکت میں آجاؤگے۔ان کر سیوں کے

راؤ گول سرینے کی بجائے چوڑی تی کے بنے ہوئے میں اس لئے تم

انہیں آسانی سے توڑ سکتے ہو مہلی بار ہی زور دار جھٹا دینا "۔ محران

نے مزکر جوزف اور جوانا کو پاکیشیائی زبان میں ہدایات دیتے ہوئے

" يه سيه تم كونسى زبان بول ربي مو - كيا كمد ربي مو " موابو

" میں اپنے ساتھیوں کو مہارے باس کے شایان شان استقبال کی

"ابھی نہیں"......عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ " تم نے زرا بھی غلط حرکت کی تو گولیوں سے ازا دوں گا۔ تھجے "۔ اس لمبے قدے مقامی آدمی نے جواناکی طرف مڑکر غصے سے چیلئے ہوئے \* سنو۔ زیادہ زبان حلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ماسٹر کے حکم كا بابند ہوں ورند تم صبے حقر كرے كوڑے تومىرے بيروں تلے كلي نے حرت بحرے لیج میں کہا۔ جاتے ہیں ".....جوانانے مچانکارتے ہوئے لیج میں کما۔ "اوہ ۔اوہ ۔ تمہاری یہ جرأت ۔ میں تمہیں ...... "اس کمبے آومی نے عصے سے پاگل ہوتے ہوئے جلدی سے ہولسٹرے ریوالور تھینچا۔ · سنو \_ تم جو کوئی بھی ہو ۔ رک جاؤ۔ پہلے اپنے باس کو آنے دو۔ پر فیصلہ ہوجائے گا ۔۔۔۔۔۔ عمران نے یکفت عزاتے ہوئے کہا۔ " مين خودميان كاباس بون مجم مرانام موابوب سوابو "اس مقائی آدمی نے اور زیادہ غصے مجرے لیجے میں کہالیکن اس کا تیزی ہے مرکت کرتا ہوا ہاتھ رک گیاتھا۔ "اور تہارے باس کا نام پیتھائس ہے"۔عمران نے پوچھا۔ " ہاں۔ میتھائس ہمارا باس ہے "۔ سوابو نےجواب ویا۔ · او ے میتمائس کو آنے دو - بچر جس طرح دو فیصلہ کرے

ہمیں منظور ہو گا ' میران نے کہااور سوابو ہونٹ چباتا ہوارک گیا۔

اس نے ریوالور دو بارہ ہونسٹر میں رکھ لیا۔

روایت دے رہاتھا "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور بجراس ہے مبلے کہ سوابو کچے کہآ اچانک کرے کا دروازہ کھلا اور ایک ایکری ھود واخل ہوا۔اس سے چبرے پر گہرااطمینان اور مسکراہٹ تھی۔ س کے اندرآتے ہی دروازہ خو د بخوداس کے عقب میں بند ہو گیا۔ " تو آخر کارید رینا کے سب سے خطرناک ایجنٹ قابو میں آب گئے۔ لل لو تم نے درست کہا تھا کہ مجھے محاط رہنا چاہئے ۔اگر میں محاط یہ م تو ان لو گوں نے واقعی بم پر قابو پالیا تھا "...... میتھائس نے اندر می سب کو عورے دملیستے ہوئے کہا۔ ا ان کا ماسڑ ہے باس "۔ سوابو نے عمران کی طرف اشارہ کرتے فم على عمران بو " ..... يتقائس نے عمران كى طرف بزھتے ہوئے

۔ میتحانس اور مسلح افراد پر چھلانگیں لگادیں جو نیچے گر کر اب تیزی ہے افظ رہے تھے اور ایک بار بجران کے چیننے کی آوازیں سنائی دیں اور جوزف اور جوانا کی لاتیں کھا کر سوابو اور میتھائس دونوں کسی فٹ بال كى طرح اڑتے ہوئے سائيڈ كى ديواروں سے جا نكرائے اور اس کے سابق ہی جوزف نے ایک طرف پڑی ہوئی مشین گن جمیٹی اور اس م سابق ی کره مشین گن کی ریث ریث ادر سوابو اور دونوں مسلح و او کی کر بناک چیخوں ہے گونج اٹھا۔جبکہ میتھائس دوسری جگہ کر اتھا ال لئے جوانانے اسے جمپٹ لیا تھااور اب وہ جوانا کے ہاتھوں میں اٹھا ابنی طرح بچڑک رہاتھا۔جوانانے ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ ال فضامين انحايا بواتحا يبتد لمح مجز كنے كے بعد اس كا جم ذهيلا ا گیااور پھر بے جان ہو کر لٹک گیا تو جوانا نے ہا تھ چھوڑ دیااور بے الله وهماك سينج كريزار

"گذشتر" ....... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ای لیج جوزف مسب سے پہلے عمران کے عقب میں آکر اس کی کری کے عقبی میں موجود بٹن کو بوٹ کی ٹو سے خموکر ماری تو سرر کی آواز کے بچی بی عمران کے جم کے گروموجود داؤغائبہ ہوگئے۔

' تم باہر چمک کر داور جینے افراد نظر آئیں سب کو افراد د'۔ عمران نے خونف اور جوانا سے مخاطب ہو کر کہااور جوزف اور جوانا تیزی سے سیوے کی طرف بڑھ گئے۔جوانانے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے سی مشین کن انھا کی تھی۔ عمران نے لینے باتی ساتھیوں کو کہااس کی آنکھوں میں انتہائی مسرت ادر کامیابی کی چمک نمایاں تھی۔
میری سچھ میں نہیں آتا کہ علی عمران صاحب کسی بین الاقوائی
فلم کے ہمروہیں یاان کی دنیا میں سب سے بڑی لائری نکل آئی ہے کہ جو
ملا ہے بہی ہو چہتا ہے کہ تم علی عمران تو نہیں ہو اسست عمران نے
منہ بناتے ہوئے جو اب دیاتو ستھائی ہے انتھار ہنس چاا۔

" جہارا جو اب بتا رہا ہے کہ تم ہی علی عمران ہو ۔ تم نے مبودیوں کا ناطقة بند کر رکھا ہے اور ونیا بحرس رہنے والے ہر مہودی کی یہ ولل خواہش ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں حہاری گردن دہاسکے ۔ مین مجھے خوشی ہے کہ یہ کارنامہ قدرت نے مرے حصے میں ڈالا ہے "...... میتھائس نے بڑے فاخرانہ لیج میں کہا۔

یں۔ "ارے ارے یہ تو کر سیاں تو ڈر ہے ہیں "…… موابو اور پیٹھائم نے چیکتے ہوئے کہا اور موابو ہے افتیار جوانا اور پیٹھائم جو زف طرف دوڑا نگر دوسرے کمح وہ دونوں ہے افتیار چیکتے ہوئے اور پر ندا کی طرح اڑتے ہوئے ان دو مسلح افرادے جانگرائے جو دیوارے سا کی طرح تھے اور اس کے سابقے ہی جو زف اور جوانا نے یکھنت ہوئا

canned By Wagat Azeem Paksitanipoint

ی نگلی اور اس نے اس طرح اپنے ہاتھوں کو حرکت ویتا ہائی جیسے وہ لاشعوری طور پر دونوں ہاتھوں سے اپن گر دن مسلنا چاہتا ہو لیکن راؤز کی بندش کی وجہ سے اس کے ہاتھ حرکت میں نہ آسکے تو اس کے ہونٹ بافتیار بھنچ گئے۔

" تم - تم لوگوں نے لوہ کی یہ مصنوط کرسیاں کیسے توڑیں ۔ کاش تھجے اندازہ ہوتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو میں خمیس بے ہوشی کے دوران ہی فتم کر ویتا "..... میتھائس نے ذہنی طور پر سنجملتے ہوئے کہاادر عمران مسکرادیا۔

علی عمران کے ساتھ یہ کاش اس طول چنک کر رہ گیا ہے کہ میرا خیال ہے اب تھے کاش کو باقاعدہ نقب کے طور پر نام کے ساتھ رکھ لینا چلہے " ......عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

"كيا بابرموجو وافراد نے كوئى مداخلت نبيس كى" ..... يتحائس نے ايك بار چربونك جباتے ہوئے كمار

' مشینیں اس وقت تک مداخلت نہیں کرتیں جب تک انہیں آپریٹ کرنے والے انہیں ایسا کرنے پر مجود نہ کر دیں اور انہیں آپریٹ کرنے والے تو جشن منانے میں معروف تھے '''''' عمران نے چواب دیا۔

م م م م م سی نے انہیں شراب پینے اور خوشی منانے کی اجازت وی تحی مع مهاری گرفتاری کی خوشی میں سکاش میں ایساند کر تا تو تم نے جیسے ہی ہم پر حملہ کیا تھا، تم صرف ایک بٹن کے دیتے ہی ضم ہو کر سیوں کی قدید سے رہائی والی۔ "عمران صاحب میں ابھی گلی میں واضل ہوا ہی تھا کہ اچانک مرید پیروں میں کوئی چیز پھٹی اور بچر مجھے ہوش سہاں آیا "- بلکیہ زرونے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

رروے مرن کے باب ایک اور اگر د آیا تو تم اس کا کیا باگاڑ گیتے "مران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلک زروب انتیار جمینپ گیامران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلک زروب انتیار جمینپ گیا" نائیگر میتھائس کو اٹھا کر کری پر ڈالو اور راڈز اوپن کر دو "..... عمران نے مڑکر نائیگر ہے کہا اور نائیگر اس کے حکم کی تعمیل میں

مصروف ہو گیا۔ تھوژی دیر بعد جو انا وروازہ کھول کر واپس آیا۔

آون افراد تھے ہاں۔سب کو ختم کر دیا ہے۔وہ سب ایک برا۔ کرے میں بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ نیچے تہہ خانے میں وہ مشینس بھ موجو دہیں جو چل رہی ہیں مگر وہاں کوئی آدمی نہیں ہے "۔جوانا۔ اندرآتے ہی رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔

... مشینین فائرنگ سے ناکارہ کرود جاؤجلدی "....... مرا نے تیز لیج میں کہا اورجو انا سرطا تا ہوا واپس دروازے کی طرف بڑھ عران نے آگے بڑھ کر میتھائس کے مند اور ناک دونوں ہا تھوں بند کردیئے سجند کموں بعد میتھائس کے جسم میں حرکت کے آثار ہید بند کر دیئے سجند کموں بعد میتھائس نے ایک جیئے گئے تو عمران پیچے بعث گیا۔ تھوڑی دربعد میتھائس نے ایک جیئے آنکھیں کھول دیں اوراس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے بے اختیار نے پو چہاتو بیتھائس بے اختیار چو نک پڑا۔ " نج ۔ جنگل میں ۔ پراٹگل سی میں ۔ کیا مطلب "...... میتھائس ف اپنے آپ کو سنجمالتے ہوئے حریت کا اظہاد کرتے ہوئے کہا۔ " اور کے بیتھائس ۔ میرا تو خیال تھاکہ تم اونے گریڈ کے دیجنٹ معراس کئے تم پر تشدد حہاری تو ہیں ہو گا۔ لیکن اب ایسا ضروری ہو

اپہ سرد بدر بدری دیں، والے سات اب الساطروری ہو ایا ہے ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی ہدونی جیب ہے ایک بہا اس اختر زالا اور بیٹھائس کی طرف بزسے لگا۔ "تم چاہ جو کچہ۔۔۔۔۔ " بیٹھائس نے مصبوط لیج میں کہنا شروع کیا ایس کا باتی فقرہ اس کے طاق سے نگلے والی کر بناک ہج میں ایس کیا۔ عمران نے ایک ہی وارت اس کا متعنا آوھ سے نیادہ کا مجاور ابھی بچے کی آواز کرے میں گوننج ہی رہی تھی کہ عمران کا باتھ ہاد بھر حرکت میں آیا اور میتھائس کے طاق سے بے افتیار

ا گلیجرہ تکلیف کی شوت ہے بری طرح بگراگیا تھا۔ ایمی تم نیپ کی طرح بحث لگ جاد کے میتھائس "....... عمران نے اوراس کے ساتھ ہی اس کی مزی ہوئی انگلی کا بک پوری قوت ہے افکی برا بحرنے والی رگ پر بڑااور میتھائس کی پہلے ہے خواب حالت ایوہ خواب ہوتی چلی گئے۔اس کی پیخس اب بند نہ ہو رہی تھیں۔ ایکی طرح منہ وگیا تھا اور جم لیسینے ہے اس طرح تربو گیا تھا کہ

مسل جیخیں نظنے لگیں ۔اس کا دوسرا نتھنا بھی آدھے سے زیادہ کٹ

العام الله الله الكامل ك من الدازمين البناسراد هراد هريخ ربا تما

جاتے ۔۔۔۔۔۔ میتھائس نے اس بار انتہائی مایوسانہ لیج میں کہا۔ شابیہ پہلے اس کا خیال تھا کہ باہر موجو دافر اوصور تحال پر کنٹرول کر لیس گئے اس لئے وہ مظمئن تھا۔

ہیں ہے وہ سی ہے۔

اب تو یہ کاش حمہارے نام کے ساتھ لگانا پڑے گا۔ بہر عال اب
تم یہ بات تو ہمر عال نہیں کہو گے کہ کاش حمہیں بلکی سڑیپ کے
ہیڈ کو ارٹر کا علم ہوتا ".....عران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
ہیڈ کو ارٹر کا علم ہوتا "کروں گا۔ ہیڈ کو ارٹر انتہائی خفیہ ہے اور مرا

ہیڈ کوارٹرے تعلق ضرور ہے لیکن ایک مخصوص قسم کے ٹرانسمیڑے ذریعے رورند مجھے علم نہیں ہے کہ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے "...... میتھائس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔اس کا لچہ الیہاتھا جیسے وہ ذمنی طور پراس بات كافىصلد كئے ہوئے ہوكدوه اس بارے ميں مزيد كھے ندبتائے گا-م جہاری لو تھرے کیا بات ہوئی تھی "......عمران نے پو چھا۔ "لوتھرے۔ کون لوتھر"..... میتھائس نے چوتھتے ہوئے کہا۔ ، تم نے کرے میں داخل ہوتے ہی کہا تھا کہ لو تھرنے حمیس احتیاط کی ہدایت کی تھی اور محج معلوم ہے کد نوتھر ہیڈ کوارٹر کا انجارج ہے" ...... عمران نے سخیدہ لیج میں جواب ویتے ہوئے کہا۔ " ہاں ۔ میں نے او تحرے بات کی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں حمهارے معالمے میں محاط رہوں - لین یه بات محصوص فرالسمیرر ہوئی تھی "..... میتھائس نےجواب دیتے ہوئے کہا۔ " يه ميذ كواو ثر برانگل سن مين به يا جنگل مين كمين ب- - عمران

Scanned By Wagar

" میں جوزف کو لے کر دوسری طرف آتا ہوں "..... جوانا نے کہا اور برآمدے میں موجو دسیوھیوں کی طرف دوڑ پڑا۔ جبکہ عمران ، ٹائیگر

اور بلیک زیرد دوڑتے ہوئے طحة کوشمی کی دیوار پر چڑھے اور دوسری مرف کو دیگئے ۔ای کمح انہیں ایک عورت کے چیخنے کی آواز سنائی وی

ہ برآمدے میں کھڑی چنے ری تھی۔

" خردار - اگر آواز نکالی تو گولی سے اڑا دوں گا "...... عمران نے اں کے قریب جاتے ہوئے عزا کر کہا تو عورت یکھت لا کھڑائی اور

وموام سے نیچے فرش پر جاگری شاید عمران کے پیمرے اور جسم پر موجو و فون کے چھینٹوں اور گوشت کے ٹکڑوں کی وجہ سے عمران کا چرہ ولیے

ی خوفناک نظر آرہاتھا اس پر عمران کی عزاہٹ۔ پھر باہرے فائرنگ ور عمران کے ہاتھوں میں موجو دخون آلود خنجران سب نے مل کر اس

اورت کے ذمن کو ماؤف کر دیا تھا اور وہ ہے ہوش ہو چکی تھی ۔ عمران کے ساتھی تیری سے دوڑتے ہوئے کو تھی کے اندر علے گئے۔ای کمح

و ان ام می کود کر اندر آگئے۔ دوسری طرف سے فائرنگ امجی و بری تھی اور بھریفخت خو فناک دھما کوں کی آوازیں سنائی ویں

اس نے ساتھ ہی یوری کو ٹھی میکوں کی طرح فضا میں بکھرتی جلی اور ہر طرف گرد اور دھو تیں کا بادل سا پھیل گیا۔ وہ لوگ بال

م على تق ورند اگر انہیں چند کم جمی در موجاتی تو دہ بھی کو تھی کے کاک وخون میں تبدیل ہو جاتے۔وهماکے کچے دیرجاری رے

عت خاموشي طاري مو كئ ـ

اس کالباس بھی بھیگاہوانظرآنے لگ گیاتھا۔

" بولو، ورند " ....... عمران نے دوسرا دار کرتے ہوئے کہا۔ » بنا تا ہوں ۔ بنا تاہوں ۔ رک جاؤ۔ بنا تاہوں \* ۔ اجانک میتھالُ نے چیخ ہوئے کمالین اس سے بہلے کہ اس کا فقرہ ختم ہو تا ، اچانکہ ا یک خوفناک دهما که ہوا اور عمران بے اختیار چیخیا ہوا پچھے ہٹیا حلا ً میتھائس کا بوراجم اس طرح بھٹ کر بھر گیا تھاجیے اس کے جسم۔ اندرا تہائی طاقتور بم بھٹاہو۔اس کے گوشت اور خون کے ٹکڑوں ک عمران پر جیسے بارش ہی ہو گئ تھی ۔ عمران کا چہرہ اور آنگھیں بھی خو،

ی تھا کہ باہرے فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ " اوہ ۔ اوہ ۔ حملہ ۔ لکل حلو " ..... عمران نے تیزی سے مز۔

ہے لتھوسی کمی تھیں ۔ عمران نے بے اختیار ہاتھ اٹھا کر چہرہ صاف

ہوئے کہااور دوسرے کمحے وہ مڑ کر وروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ " ماسٹر ۔ ماسٹر ۔ باہر فائرنگ ہو رہی ہے ۔ جوزف جہت پر ہے اس نے انہیں روک رکھا ہے "سان کے باہر نکلتے ہی ایک طرف ا

جوانانے دوڑ کر آتے ہوئے کہا۔

" سابقہ والی طحتہ کو نمنی میں کو وجاؤ۔ جلدی کر و ۔ مگر سامان کے جلدی کرو "۔عمران نے برآمدے کی طرف ووڑتے ہوئے کہا کیو تھا اس کو محی کو بہلے ہی باہر سے دیکھ چکا تھا۔ کو تھی ایک طرف ووسری کو نمی کے ساتھ طعة تھی جبکہ باتی تین اطراف سے تھلی

لو تحر اپنے مضوص کرے میں موجو دتھا کہ میز پر پڑے ہوئے قرانسمیز کی کال آنی شروع ہو گئ اور لو تحرفے چو نک کر ہاتھ جھایا اور قرانسمیز کا بٹن آف کر دیا۔

بہلے ۔ ہملے اسٹن کانگ ۔ اوور ' ..... بٹن آن ہوتے ہی آواز سنائی وی اور لو تحرآسن کی آواز سنائی وی اور لو تحرآسن کی آواز سنتے ہی بری طرح چونکہ پڑا کیونکہ اے یاد تھا گہاں نے آسٹن کو کال کر کے اے میتھائس کی نگرانی کا حکم دیا تھا۔
' لیس ۔ لو تحراش نگ ہو ۔ اوور ' ..... لو تحرف تمرِ لیج میں کہا۔
' بحیف ۔ میں نے ب حد کو مشش کی کہ باس سیتھائس کی زندگی نئے گئن الیسا نہ ہو سکا ۔ اوور ' ..... دوسری طرف ہے آسٹن نے کہا تو گھنے میں نے کہا تو

کیا۔ کیا کیا کہ رہے ہو ۔ کیا پیتھائس ہلاک ہو گیا ہے ۔ اوور \*..... او تھرنے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ \* کوشمی خالی ہے عمران صاحب ہید اکیلی حورت تھی مبال \* ۔ اُکی لحے بلکی زیرو نے اندر ہے باہر برآمدے میں آتے ہوئے کہا۔ \* باہر خاموشی ہے ۔ ابھی پولیس آجائے گی ۔ اس کا مطلب ہے کہ دہ اپنے طور پر کوشمی تباہ کر کے نکل گئے ہیں ۔ ہمیں قوری طور پر اب عباں ہے نگٹا چاہئے \* ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔۔

عباں سے طعانی ہے ..... مران سے ہا۔ "آپ اندر جاکر اپنا چرہ صاف کر لیں اور عباں اندر میں نے وار روب میں مردان لباس بھی دیکھے ہیں آپ لباس بھی تبدیل کر لیں ' بلک زرونے کہا۔

" تم اس حورت كاخيال ركهنا- بلكه اے المحاكر اندر لے آؤ-: سكتا ہے پوليس اس كوشى ميں بھى آئے" ...... عمران نے كما اور تيز؟ سے اندر كى طرف جوھ كيا-



Azeem Paksitanipoint

ہوئے بیٹے تھے اور وہاں باس میتھائس اور ایک آدمی جو علی عمران تھا ان کے درمیان گفتگو ہونے آگی پھراچانک دو توی ہیکل افرادنے لوہے کے را ذر والی کرسیاں نجانے کس طرح تو ژ ڈالیں اور باتی مسلح افراد کو الماک کر دیا گیا۔ جب کہ باس میتھائس کو بے ہوش کیا گیااس پر میں نے اپنے سیکشن کو فورأاس عمارت کی طرف بھیجا تاکہ وہ اسے گھرلیں اور مرے ریڈ کاش ملنے پر ان پر فائر کھول دیں میں نے ابسااس لئے کیا تھا کہ ابھی باس پیتھائس زندہ تھے ۔اور اس زیرو روم کے علاوہ جمی ظاہر ہے اس عمارت میں ان کے دوسرے افراد بھی ہوں گے اس لئے مجم يقين تحاكه صور تحال برقابو بالياجائ كاليكن اس كم باوجو وحفظ اتقدم ك طور رس ف آدمى جيج دين تع جرباس يتقالس كواكب واذزوالي كرى ميں حكز ديا گيااور بحرانبيں ہوش ميں لايا گيا۔ بحراس علی عمران نے ان سے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں یو چھ کھے شروع کر دی اس دوران على عمران ك ايك ساتمي في آكر اسے بتايا كه عمارت میں آھ افراد تھے جنس خم کر دیا گیا ہے ۔ باس میتھائس کے ہیڈ آ ارٹر کے بارے میں انکار براس علی عمران نے مخبر کی مد د سے ان کے ونوں تھنے کیے بعد دیگرے کاٹ ڈالے اور پھر باس کی پیشانی پر اس نے مخصوص انداز میں خربیں لگانی شروع کر دیں اور باس بیتھائس کو می قدر تکلیف ہوئی کہ وہ آخر کار ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بتانے پر مور ہوگئے ۔ای دقت مجھے اپنے سیکٹن کی طرف سے بھی کاشن مل گیا ا وہ لوگ کو تھی پر بیخ گئے ہیں سرحنانچہ میں نے باس میتھائس کو بجوراً

" یس باس مے مجوراً انہیں ڈی چارج کرنا پڑا ورند وہ اس علی عران کو بلکی سڑیپ سے ہیڈ کو ارٹر کے بارے میں بنا دیتے اور آپ نے مکم دیا تھا کہ اگر ایسا ہو تو میں باس میتھائس کو بھی آف کر سکتا ہوں اور میں نے ایسا ہی کیا ہے۔اوور "...... دوسری طرف سے آئس نے جو اب دیا اور لاتھر کے ہونے کے واب نے بھی تھے گئے۔

" يوري ريورث دو ساوور "..... لو تحرنے كھنچ كھنچ ليج ميں كما -"آب سے حکم پر میں نے سپیشل مشین آن کر دی تھی اور اس طرح تحجے باس میتھائس کی کار کر دگی اور گفتگو کاعلم ہونے لگ گیا۔ بم میں نے سنا کہ باس میتھائس کے آدمیوں نے ایک مشکوک آدمی کو گلی کی طرف آتے ویکھا ہے۔ باس میتھائس کے حکم پراس آدمی کو ایکس الیون کے ذریعے بے ہوش کر کے عمارت کے اندر تہد خانے میں کے جایا گیااس کے بعد باس میتھائس کے آدمیوں نے بتایا کہ عمارت ہے کچہ دور ایک مشکوک کار بھی موجو دہے جس میں کئ افراد ہیں ۔ باس میتحائس شاید کوئی رسک ندلیناچاہتے تھے اس لئے انہوں نے اس ؟ ایکس الیون کا فائر کرا ہا اور وہ لوگ بے ہوش ہو گئے ۔ باس میتھا آس ے آدمی انہیں بھی اٹھا کر عمارت کے اندر لے گئے کی ویر بعد بار میتھائس کو بتا ما گیا کہ ان افراد کو حن کی تعدادیا نچ ہے زیروروم میر لوہے کے راڈ زوالی کر سیوں میں حکر دیا گیا ہے اور انہیں ہوش میر بھی لا یا گیا ہے ۔اس پر ہاس میتھائس خو دزیروروم میں گئے تو میں نے سکرین پر دیکھا کہ یانچ افراد لوہ سے راڈز والی کرسیوں میں حکزے

anned By Waga Azeem Paksitanipoint

كبااور رسيورا ثمانياب

"يس باس " ..... ووسرى طرف سے اكي آواز سنائى دى ..

" رابرے ہے بات کراؤ"...... کو تھرنے کہااور رسیور رکھ دیا نہجد گوں بعد گھنٹی نگا محی تو اس نے رسیورا نمالیا۔

"يس" ...... لو تعرف تيز ليج مين كها ...

ر رابرٹ سے بات کیجہ باس \*...... دوسری طرف سے کہا گیا اور پیٹر کوں بعد ایک سردانہ آواز سنائی دی ۔

رابرت بول رہاہوں ہاں "....... بولنے دالے کا ابجہ مؤد بانہ تھا۔

"رابرت بیتھائس کو پا کیشیائی ایجنٹوں نے کرون میں ہلاک کر
عیا ہے اور انہیں یہ بمی معلوم ہو گیا ہے کہ ہیڈ کو اور ٹر پرانگل میں ہا

الانگاب برانگل آئیں گے تم پوری طرح ہو شیار رہنا۔ جسیا کہ میں
نے پہلے تہمیں بتایا ہے کہ ان کی تعداد پانچ ہے۔ ان میں وو توی ہیکل

میٹی ہیں ادر تین عام قدوۃ ممت کے اور سنوجیے ہی یہ لوگ نظرا تیں

میٹی ہیں ادر تین عام قدوۃ ممت کے اور سنوجیے ہی یہ لوگ نظرا تیں

میٹی ایس ایس کے بغیر ان کا خاتمہ کر دینا ہے "و تھرنے کہا۔

میٹی باس - میں نے آپ کی مہلی کال لینے بری انتظامات کرلئے کی سربرانگل کے ہر ہوٹل اور ہر کلب میں میرے آدی ہی جبی ہیں۔

میرانگل کے ہر ہوٹل اور ہر کلب میں میرے آدی چی ہیں۔

ارتبار اس میں اور ایمر کورٹ بر بھی میرے آدی چی ہیں۔

و استوں برجاں سے کار کے ذریع

میں داخل ہوا جا سکتا ہے ، یو لیس چیک یو سٹس پر بھی مرے

آف کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اپنے سیکش کوریڈ کاشن دے دیا اس کے بعد مرے سیکشن نے والی آگر تھے بتایا کہ انہوں نے فوری طور پر کو تھی پر الیون الیون میوائل فائر کر کے پوری کو تھی کو مکمل طور پر شاہ کر دیا ہے اور چونکہ کالونی کے لوگ اکٹھے ہوئے شروع ہوگئے تھے اور ان لوگوں کے بکڑے جانے کا خدشہ تھا اس لئے وہ لوگ والی آ گئے ہیں بہر طال یہ بات طے ضدہ ہے کہ وہ عمران اور اس کے ساتھی بیشنا کو تھی کے ساتھ ہی ختم ہوگئے ہوں گے داوور "......آسٹن نے

" ٹھیک ہے تم نے انچھا کیا کہ بروقت اقدام کیا ور دوہ عمران جس قدر خطرناک آدمی ہے وہ لاز اً پیتھائس ہے ہیڈ کو ارٹر کا ت پوچ لیتا۔ لیکن اس سے باوجو داس بات کی تصدیق ضروری ہے کہ کیا کو تمح سے ساتھ وہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے ہیں یا نہیں ۔ اوور "۔ لو تھر نے ایک طویل سانس لیستے ہوئے کہا۔

یوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" یس باس - میں نے آدی تھیجے ہوئے ہیں - تھوڑی دیر بعد حتج رپورٹ مل جائے گی۔اوور " - دوسری طرف ہے آسٹن نے کہا۔ " جیسے ہی رپورٹ ملے - محجے فوراً کال کرنا - میں حہاری کال آ اشظار کروں گا۔اوور اینڈ آل "- لو تھرنے کہااور ٹرانسمیز آف کرویا۔

۔ میتھائس بھی ختم ہو گیا۔ درری بیڈ۔ یہ عمران اور اس کے ساتھ تو آہستہ آہستہ حاوی ہوتے جارہے ہیں یہ لوگ انتہائی خطرناک ؟ محمیے اس سلسلے میں خصوصی انتظامات کرنے چاہئیں "…… کو تھر۔ کمپانگ کی طرف سے جنگل کی مکمل ناکہ بندی کرا دو اور جو بھی مشکوک آدی یا گروپ جنگل میں داخل ہوا ہے گاروں ہو اور اور کا دو اور کا مشکوک آدی یا گروپ جنگل میں داخل ہوا ہے "....... لو تحرف کہا۔
" میں باتی " ...... دو سری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی لو تحرف رسیوں رکھا اور ٹرانسمیٹر کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس نے اس پر ایک خصوص فر کے نمی ایڈ جسٹ کرنا شروع کر دی ۔ فر کیونسی ایڈ جسٹ کرنا شروع کر دی ۔ فر کیونسی ایڈ جسٹ کرنا شروع کر دی ۔ فر کیونسی ایڈ جسٹ کرنا شروع کر دی ۔ فر کیونسی ایڈ جسٹ کرنا شروع کر دی ۔ فر کیونسی کا فیڈ جسٹ کرنا شروع کر دی ۔ فر کیونسی کا فیڈ جسٹ کرنے کے بعد اس نے ایک بٹن و بایا اور کال و بی شروع کر

" بهلید - بهلید سرچیف لو تحر کاننگ ساوور "...... لو تحر بار بار کال ۱۵- رباتها-

' کمی چیف سے جمومو النو نگ یو سادور ''…… ٹرانسمیز سے ایک اواز سنائی دی سربولنے والے کا ابجہ مقامی تھا۔

، بھومو ، پورے جنگل میں اپنے ضامی سیکشن کو الرث کر دو مجھے طان کی ہے کہ پارخ پا کیشیائی سیکرٹ ایجنٹوں کا گروپ ہیڈ کو ارٹر کی فاقی کا مشن لے کر جنگل میں کسی طرف سے بھی داخل ہونا چاہتا ہے فانے انہیں ہرصورت میں شکار کر نام ۔ ادور "لو تحرفے کہا۔ ''اس گروپ کی مزید کوئی تفصیل چیف ۔ ادور "…… بھومو نے

یہ لوگ میک اپ کے ماہر ہیں ۔ ہو سکتا ہے مقامی میک اپ پیوں یا کسی غیر ملکی میک اپ میں ۔ بس دو باتوں کا خیال رکھنا، کیا تو وہ دوسرا سانس بھی ندسکیں گے ...... رابرت نے تفصیل بناتے ہوئے کہا۔

اوے کے '''''لو تھرنے مطمئن لیج میں کہااور رسیور رکھ ویا۔
"ابیبا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ پرانگل آنے کی بجائے پہلے
کیانگ جائیں اور پچر وہاں ہے جنگل میں واخل ہو کر ہیڈ کوارٹر گئ
جائیں اس طرح ہم پرانگل میں انہیں تلاش کرتے وہ جائیں گے اور ناہمارے سروں پر پہنے جائس گے "۔ اچانک ایک فیال کے آتے ہو
لو تھرنے بزیزاتے ہوئے کہااورا کی بار بجہا تھ بڑھا کر رسیورا تھالیا۔
"یں سر" سید ووسری طرف ہے اس سے سیکرٹری کی آواز سناؤ

دی ۔ \* انفریڈ سے بات کراؤ۔ فوراً \* ..... لو تحرنے کہا اور رسیور رکھ دیا چند کمحوں بعد انفریڈ لائن برآ جکا تھا۔

ر ما الفریقہ - کیانگ میں حمہارے سیشن کی کیا پوزیشن ہے " - لو<sup>ا</sup> " الفریقہ - کیانگ میں حمہارے سیشن کی کیا پوزیشن ہے " - لو<sup>ا</sup> ہو جما-

\* \* نوار ہیں " ....... دومری طرف سے فاخرانہ لیج میں کہا گیا۔
\* سنو، پاکیشیائی مجنٹ جن کی تعداد پانچ ہے جن میں دوائیر ﷺ
دیو قامت حشی ہیں ادر تین عام آدمی ہیں دہ بلک سٹریپ کے ا
کوارٹر کے نماتے کے مشن پر کردن میں کام کر دہ ہیں یہ ایج
خطرناک ترین سکرٹ ایجنٹ ہیں ہوسکتا ہے یہ کہانگ کی طرف
جنگل میں داخل ہوں اور ہیڈ کوارٹر کی طرف بوصیں ۔ تم ایساک

Scanned By Waga

" یں چیف ۔ میں مجھ گیا ہوں ۔ آپ فکر نہ کریں ۔ جنگل مید مرے سیشن سے بید افراد نہ کے سکیں گے ۔ اوور "...... جو مو غ جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اوے اوراینڈآل "...... لو تھرنے کہااور ٹرانسمیر آف کر ہے اب اس کے چرے پراطمینان کے ناٹرات نمایاں تھے کیونکہ وہ جائے اس اس کے چرے پراطمینان کے ناٹرات نمایاں تھے کیونکہ وہ جائے تھا کہ رابرٹ اور انفریز جنگل کے اندر پاکشیائی سیکرٹ ایجنٹوں سے آسانی سے نمٹ لے گاخاص طور وہ مجومو اور اس کے سیشن کی کارکردگی سے انجی طرح واقف تھا بھومو کے سیکشن میں سوسے زائد آوی تھے اور ان کی سالای عمرا المجمومو کے سیکشن میں سوسے زائد آوی تھے اور ان کی سالای عمرا المجھومو کے سیکشن میں سوسے ترائد آوی تھے اور ان کی سالای عمرا المجمومو کے سیکشن میں سوسے ترائد آوی تھے اور ان کی سالای عمرا المجھومو کے سیکشن میں سوسے ترائد آوی تھے اور ان کی سالای عمرا المجھوموں کے سیکشن میں رہنے والے قبائلیوں کے جنگل میں رہنے والے قبائلیوں کے

مرف ایک ایک آدمی سے واقف تھے بلکہ جنگل کا ایک ایک درخت اور ایک ایک درخت اور ایک ایک درخت کے اس نے میں ایک در ندہ ان سے جہا ہوا نہ تھاہی وجہ تھی کہ اس نے جنگل میں ہیڈ کو ارثر کی حفاظت کے لئے بھومو اور اس کے سیکشن کو ہی تعینات کیا تھا ابھی وہ بیٹھا یہ باتیں سوچ رہا تھا کہ ٹرانسمیڑ سے کال آئی شروع ہو گئی اور لو تھرنے ہائی برحا کر ٹرانسمیڑ کا بٹن آن کر دیا۔ "بیلو میلو میلو آسٹن کا لنگ داوور" ...... بٹن آن ہوتے ہی آسٹن کی آواز سنائی دی۔

"یس لو تحراننڈنگ یو سادور "..... کو تحرنے کہا۔ "چیف میرے آدمیوں نے اطلاع دی ہے کہ کو تھی ہے کوئی لاش ....

نہیں ملی اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ پر اسرار طور پر فرار ہونے میں نہیں ملی اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ پر اسرار طور پر فرار ہونے میں گامیاب ہوگئے ہیں ۔اوور \*..... دو سری طرف ہے آسٹن کی آواز سنائی وی۔۔

" مجھے مبط ہی اندازہ تھا اس لئے میں نے پرانگل میں رابرٹ ، تمپانگ میں الفریڈ اور جنگل میں بھومو اور اس کے سیکٹن کو الرث کر ایا ہے بہر حال اتب تم نے انہیں مکاش نہیں کرنا ورنہ کہیں وہ میتمائس کی طرح تم تک بھی نہ بھنچ جائیں۔اب وہ خود ہی اوھر آئے تو کھے جائیں گے۔اوور ''…… او تھرنے کہا۔

سیس باس - اوور "..... دوسری طرف سے آسٹن نے کہا اور لو تھر فے اوور اینڈ آل کمر کر ٹرائس پر آف کر ویا۔ اسے نوری طور پر رپورٹ دی جائے "…… اچانک عمران کے ساتھ کورے ہوئے ایک مقامی آدمی کے پاس آکر ایک دوسرے مقامی آدمی نے سرگوش کے انداز میں کہا لیکن عمران چونکہ اس آدمی کے بالکل قریب کھڑا تھااس سے اس نے واضح طور پریہ بات من لی تھی گو زبان مقامی ہی استعمال کی گئی تھی لیکن عمران نہ صرف یہ زبان بجسا تھا بلکہ بول بھی لینا تھااس لئے اسے اس بینام کو سکھنے میں کوئی دقت بیش نہ آئی تھی۔

مینے نکل کر دہ آدی تیز تیز قدم اٹھا آ ایک سائیڈ پر کوری کار کی مرف بڑھا گیا ۔ کار خالی تھی ۔ بلیک زرد مز کر اس سے زیادہ تریب کا بچا تھا۔ مجرجیے ہی اس آدی نے لاک تحول کر کار کا دروازہ کمولا

عمران نے اپناپہلے والا میک اپ ختم کر کے نیا مقامی میک اپ کر ریا اور نباس بھی بدل لیا جبکہ اس نے باقی ساتھیوں کو بھی ہے میب اپ سے مقامی بنا دیا تھااور بھروہ سب عقبی دروازے سے ایک ا كي كر س بابر فك اوراس طرح بدل جلتے بوئے سباہ شدہ كو تحى ك مخالف سمت میں بڑھ گئے جیسے وہ خود اس کالونی کے رہائشی ہوں اور تباہی کے خوف سے ڈر کر دور جارہ ہوں ابھی تک پولیس تو سا آئی تھی لین کالونی کے رہائشی تقریباً تنام لوگ این این کو تھیوں سے ایک نکل کر اس تباہ شدہ کو نمی کے گر د پھیل بھی تھے لمبا جگر کاٹ کر دہ تھا شدہ کو محی کے سامنے بہنچ تو وہاں بولسیں کی گاؤیاں جہنجی شرون گئیں ۔ کو تھی واقعی مکمل طور پر طبے کا ڈھیرین چکی تھی اور اس میں ۔ ابھی تک آگ کے شعلے اور دھواں لُکٹا د کھائی دے رہاتھا۔ " باس نے کہا ہے کہ ملبے میں سے ملنے والی لاشوں کو چمکی کر

بلک زرد نے اس آدی کے ہاتھ ہے نکل کر ڈرائیونگ سے پر گرف والی والی اس در دوس کے اس دالے کی اس کا کی اور دوس کے اس نے کار کی دو تیزی سے کالونی کے بیروقی نے گاڑی بیک کی اور چراہے گھار کی دو تیزی سے کالونی کے بیروقی چوک کی طرف لے جانے لگا۔ کارس خاموشی تھی پولیس کی گاڑیاں اور ایک لیس کی سلسل انہیں کراس کرتی ہوئی کالونی کی طرف جا رہی تھیں۔

" کسی بھی اکیلی مگه پر کار لے جلو ۔اس سے یو چھ کچھ کرنا ہے "۔ عمران نے کہا اور بلکی زیرونے اثبات میں سربلا دیا اور بھر تھوڑی در بعد اس نے کارا کی سائیڈروڈ پر موڑی اور کچھ دور آگے جا کر اس نے ورختوں کے ایک جھنڈ میں لے جا کر کار روک دی ۔ عمران دروازہ کھول کرنیچے اترااوراس نے بے ہوش پڑے ہوئے اس آدمی کو تھینج کر باہر نکالا اور زمین پر ڈال دیا آس کے باقی ساتھی بھی کارے باہر آگئے تم حالانکه بلکی زیروسمیت کسی کو بھی معلوم ند تھا کہ یہ آدمی کون ہے اور عمران نے اسے کیوں اس طرح مارک کیا ہے ۔ لیکن اس کے پاوجو روہ سب خاموش کھڑے تھے ۔عمران نے جھک گر اس آدمی کا ٹاک ادر منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا اور چند کمحوں بعد جب اس ا فی کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہوئے تو عمران سدھا ہو گیا۔ " باہر کا خیال رکھو " ...... عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور النگر، جوزف اورجواناتیزی سے مز کر جھنڈ کی بیرونی طرف کو بڑھ گئے جبکہ بلیک زیرہ عمران کے قریب ہی کھڑا رہا سبحند کموں بعد اس آدمی بلیک زیرداس کے سربر گئے گیا۔ "مسرر" ...... بلیک زیرونے اس کے کا ندھے پر تھیکی دیتے ہوئے کہا۔وہ آدی تیزی سے مزابی تھا۔

" خبردار اگر ذرا بھی حرکت کی تو پیٹ میں خنجر آبار دوں گا۔ بیٹھ جادَگاری میں " ...... بلک زیرونے عزاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے کا ندھے کی مدوسے اس آدمی کو کھلے دروازے سے اندر دھکیل دیا۔ اس کمجے عمران دوسری طرف سے کار کا دروازہ کھول کر سائیڈ سیٹ پر بیٹے جا تھا کیونکہ اس کار میں آٹو بیٹک لاک نصب تھے ایک لاک کھولنے ہے دوسری طرف کا لاک خود بخود کھل جاتا تھا اس طرح اکیا سائیڈ کولاک کرنے سے دوسری طرف کالاک خود بخود بند ہوجا یا تھا۔ " كيا \_ كيا " \_ اس آدمى في اس اجانك افتاد پر بو كھلائے موئے انداز میں کچھ کہنا بھاہا ی تھا کہ عمران نے دوسری طرف سے اس ک كرون عقى طرف سے بكر لى اور ايك زور وار جيكے سے اس في اس آدی کو این طرف تھینج لیا۔اس آدمی نے سنجمل کر جنہینے کی کو شش کی ہی تھی کہ عمران نے اس کی شہرگ پر موجو داہنے ہاتھ کے انگو ٹھے کو پوری قوت سے دبادیااوراس آدمی کا بچز کما ہوا جسم ملکت ڈھیلا بڑگیا اس دوران بلک زیرواس آدمی کے جسم کو ہٹا کر خو و ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹیے حکاتھا۔ عمران نے اس آدمی کے جسم کو اکٹھا کر کے فرنٹ سیٹ کے نیچے اس طرح ایڈ جسٹ کر دیا کہ باہرے اب وہ نظرنہ آرہا تھاای کمح عقبی سیٹ برٹائیگر ،جوزف اور جوانا بھی آکر بیٹیرے گئے اور

میں بنا دینا ہوں۔ پلیر بھے مت ماروسید سید میرا پورا جسم آگ سے شعلوں میں گھر گیا تھاسید استان کر بناک عذاب ہے موت سے بھی بدتر "...... مائیکل نے کہنا شورع کر دیا۔

تقریر مت کرو ۔ بناؤتم کس کے آدی ہو "...... عمران نے عراق ہو کہا۔

" مم ...... میں آسٹن کاآومی ہوں ۔آسٹن ہمارا سیکشن چیف ہے۔مشین سیشن کاچیف - بلیک سریب کے مشین سیشن کا۔ میں اس كا سر أو بول -آسنن كوچيف او تحرف كال كر ك كما تها كدوه باس سخائس کا خیال رکھے سرجنانچہ آسٹن نے ستھائس سے جم میں موجودایس وی ذکا ویو مشین کوآن کر دیا پرآسٹن نے اس مشین پر ویکھا کہ جند غرطکیوں کو میتھائس نے پکڑلیا ہے لیکن بھر مجو تعیشن بدل ا کی تو آسٹن نے مجھے چھ ساتھیوں سمیت فوری طور پر میتھائس کے افے کو گھرنے کا حکم دیا ہم فوری طور پرکاروں پرمہاں پہنچ اور ہم نے کوشمی کو مگھرلیا بھرآسٹن کی طرف ہے تھجے ریڈ کاشن ملا کہ میں کو نھی پر عمله کر دوں لیکن چونکہ باس میتھائس اندر تھااس لیے میں نے فائرنگ ارتے ہوئے اندر جانے كا اراده كيا ليكن جب اندر سے بھى جوانى فائرنگ شروع ہو گئ تو آخر کار تھے کو تھی کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر نا پڑا اور بھر ہم نے اس کو تھی پر مرائل فائر کئے اس طرح کو تھی تیاہ ہو گئ لیمن چونکہ دھماکوں کی وجہ ہے ارو کر دے لوگ نکل کر آنے لگ گئے تھے اس لئے میں نے اپنے ساتھیوں کو دہاں سے فوری طور پر نکل

نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم انصے کے لئے لاشعوری طور پر سمٹنے ہی نگا تھا کہ عمران نے اس کی کرون پر بیرد کھ کر اے آہستہ ہے مخصوص انداز میں مروڑ دیا۔اور اس ے ساتھ ہی اس آدمی مے عمران کی ٹانگ کو مکڑنے کے لئے اٹھنے والے دونوں ہاتھ الی وهما كہ سے نيچ كر گئے اس كا جسم الي جھنا کھا کر سیدھا ہوا اور چہرہ بری طرح منے ہو تا حلا گیا۔اس کے منہ ہ خرخراہٹ کی آوازیں نکلنے لکیں۔ " کیا نام ہے حمارا " ..... عمران نے چند کمحے رک کر پیر کو واپر لے آتے ہوئے کہااور ساتھ ہی پیر کو ذرا سااوپر اٹھالیا اور اس آدمی ک تیزی ہے بگر تاہوا چرہ یکھت نار مل ہونے لگ گیا۔ "بولو كيانام ب حماراورنه" -عمران في غراقي بوك كما-"م مم مم مائيل مائيل " ..... اس آدى في انتهائي خوفزوه =

ہے ہیں جواب دیا۔ \* کس کے آدمی ہو"۔ عمران نے پیر کو ذراساموڑتے ہوئے کہا۔ \* رک جاد۔ پیر کو ہٹالو۔ مم سیس مرجادں گا۔ پیر کو ہٹالو۔ پپ پپ ۔ پلیز۔ ائیکل نے گھگھیاتے ہوئے لیج میں کہاتو عمران نے پیر'

" سنواگر تم تھے سب کھے بتا دو تو تہاری زندگی فئ سکتی ہے۔ در میرے ذراھ پیر کو موڑتے ہی تہیں اپنی زندگی کا سب سے کر بناکہ عذاب جمیلنا پڑے گا\*...... عمران نے سرد کچے میں کہا۔

وباؤذرا ساكم كردياب

canned By Wagar Azeem Paksitanipoint

کر بلایااور تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر کار میں بیٹھے مین روڈ پر پہنچ گئے تقریباً بیس منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد کار پرائم کالونی کی سمت میں واقع اليب برائيويد باغ كے كيك ميں داخل مورى تھى سائيكل نے اے سب کھ باویا تھا کہ آسٹن کے اڈے میں اس باغ ہے ایک خفیہ سرنگ جاتی ہے اور اس سرنگ کا دوسرا دہانہ آسٹن کے دفترے ولت اس کے خاص کرے میں جا کر کھلتا ہے۔ باغ میں دوافراد تھے اور وونوں کا ا کی کمح میں خاتمہ کر دیا گیا تو عمران نے ایک کیبن میں موجوواس سرنگ كا دہاند كھولا اور كھروہ پنجوں كے بل چلتے ہوئے اس سرنگ ميں آگے برصة علے گئے - سرنگ كاني طويل ثابت بوئي ليكن آخر كاراس كا اختتام ہو گیا۔عمران نے ایک سائیڈ پر کھے ہوئے بٹن کو و بایا تو ہکی س سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار میں خلا ہیدا ہوا اور ووسری طرف ایک کمرہ نظرآنے لگاجس میں فرنچر ریسٹ روم کے انداز میں سجا ہوا تھا همران اور اس کے ساتھی انتہائی آہستگی سے اندر داخل ہوئے ۔ ایک سائیڈ پر در دازہ تھاجس میں معمولی ہی جھری انہیں دور سے ہی نظر آگئ عمران اور بلیک زرواس وروازے کے قریب مین کے اور اس کمح انہیں ایک مروائ آواز دوسری طرف سے آتی سنائی وی کوئی آومی فون پر بات کرنے میں معروف تحااور عمران سجھ گیا کہ فون پر بات کرنے کی مصروفیت کی وجہ ہے ہی اے دیوار کے کھلنے اور ان کے اندر داخل ہونے کی آوازیں سنائی نہیں دیں گو عمران اور اس سے ساتھیوں نے حتی الوسع انتهائی احتیاط کی تھی لیکن اس کے باوجو دعمران جانا تھا کہ

جانے کا عکم دے دیا اور ہم سب وہاں سے بھاگ آئے ۔ میں نے کارک ذائیں بورڈ میں موجو در ٹرانسمیر سے آسٹن کو کو تھی کی حبابی کی اطلاع دی تو اس نے کھر بتایا کہ ذائکو پہلے ہے وہاں موجو دہ اے اس نے ہماری نگرانی کے لئے بھیجا ہوا تھا اس نے تھے بہا تھا کہ میں جا کر فرائک کو مدوں کہ وہ کو تھی کے بلیے نظنے والی لاشوں کی چینائک کر کے آسنن کو تفصیلی رپورٹ دے ذائلو مقالی صحافی ہجی ہے اس لئے آسنن کا فیال تھا کہ وہ زیادہ انچی طرح چینائگ کر سکتا ہے جتافجہ میں لوگوں کے بھوم میں ذائلو کو جیناک کر تاربا بچر تھیے ذائلو نظر آیا تو می نے اس کے نے اس کے خاصور کی بینام ہم بھوا دیا در والیس کار میں آگیا۔ مگر تم آسائیکو سے اس کے خاصور کی تاربا بچر تھیے ذائلو نظر آیا تو می اس کے اس کے خاصور کی اس کے اس کے خاصور کی اس کے اس کے اس کے خاصور کی کو بینام میں خوا کی اور والیس کار میں آگیا۔ مگر تم آسائیکو کے خاصور کی ہو گیا۔

بی رو رو اسا دبا ؟

"آسٹن کا اؤہ کہاں ہے "....... عمران نے پیر کو ذرا سا دبا ؟
موڑتے ہوئے سرد لیج میں پو چھا اور جواب میں مائیکل نے پوراً
تفصیلات بتا دیں ۔عمران نے اس سے اڈے کی اندرونی اور ہرفاً
تفصیلات ،آسٹن کا طلب ،اڈے میں موجود مشیزی اور اس سے متعظ
سب کچہ پو چھااور مائیکل نے جب سب کچہ بتا دیاتو عمران نے یکئت ،
کو پوری قوت ہے موڈ ااور مائیکل کا جسم ایک لمح کے لئے بری طرہ
تویااور پرساکت ہوگیا۔وہ ختم ہو جہاتھا۔

علیہ ، ہمیں فوری طور پر اس آسٹن کے پاس مہمینا ہے ۔ اس میتھائس کے بعد دہی ہیڈ کوارٹر کے بارے میں ہمیں کچے بتا سکتا ہے ' عمران نے کہااوراس کے سابقے ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز د۔

anned By Wagai Azeem Paksitanipoin

" کیں باس " ...... آسٹن نے جواب دیا۔ "اوورايند آل " ..... او تحرف كما اوراس ك سائق بي آسن في اکس کا بٹن آف کر دیا اور اے اٹھا کر واپس میز کی دراز میں رکھ دیا۔ ران نے بلک زرو کو اشارہ کیا اور دوسرے کمح عمران نے ایک سنے سے دروازہ کھولا اور دوڑ تا ہوا ایک کمح میں آسٹن کے قریب پیخ ا وروازہ کھلنے کی آواز سن کر آسٹن چو نکا بی تھا کہ عمران اس کے سر و کیج گیا اور دوسرے کمح آسٹن کے حلق سے چیج نکلی اور اس کا جسم او تا واکرے کے وسطِ میں قالین پرجا کرا۔عمران نے اسے کرون سے پکڑ اکی جھنکے سے تھنچ کرنچ چھینک دیا تھا۔اس کے ساتھ ی عمران لات حركت مين آني اورينج كركر المصابوا آسنن كنعني برزور دار ت کھاکرایک بار پر چھٹا ہوانیج گرااور پھر چند سیکنڈ تک تؤیینے کے

" بعضر تم باتی ساتھیوں کو ساتھ لے جاؤاور اڈے میں جیتے بھی اوبوں سب کا خاتمہ کر دوساری مشیزی تباہ کر دو" ....... عمران نے اور بلکی زیرو، ٹائیگر، جوزف اور جوانا سمیت بردنی دروازے کی خاموشی میں معمولی می آواز بھی دور تک سنائی دے سکتی ہے ۔ اس کمج
رسور کر بڈل پر رکھ جانے کی آواز سنائی دی اور عمران نے جمری سے
آنکھ لگا دی ۔ دوسری طرف ایک کمرہ نظر آ رہا تھا جس میں دفتری فرنیچ
موجو دتھا ۔ سائیڈ پر ایک بڑی میزے بچھے ربو الونگ کر می پر ایک
نوجوان بیٹھا ہوا تھا گو اس کی صرف سائیڈ نظر آ رہی تھی لیکن اس کے
بادجو د ائیکل کے بتائے ہوئے ملیے کی وجہ سے عمران اسے دیکھتے ہی
سیجھ گیا تھا کہ بہی آسٹن ہے ۔

کچھ گیا تھا کہ بہی آسٹن ہے ۔

اوہ تو یہ لوگ نگل جانے میں کامیاب ہوگئے ہیں۔ حیرت ہے۔
بیر حال تھجے فوری طور پر چیف کو اطلاع دے دین چاہیے "......ای
لیح آسٹن کی آواز سنائی دی۔ وہ لاشوری طور پر بزبزار ہاتھا اور اس کے
ساتھ ہی اس نے میز کی وراز کھولی اور اس کے اندر سے ایک باکس
نگال کر میز پر کھا اور اس کا بٹن دیا دیا۔ اس باکس سے ٹوں ٹوں کی
آواز بن نظین کیس۔

" ہمیلو ہمیلو بہار آسٹن کالنگ ۔ اوور "آسٹن بار بار کال دے رہاتھا۔ " میں ۔ لوتھر اعتذ نگ یو ۔ اوور "....... پتند کمحوں بعد یا کس سے ایک بھاری می آواز سنائی دی ۔

" جیف ۔ میرے آومیوں نے اطلاع دی ہے کہ کو تھی ہے کوئی لاش نہیں لمی ۔اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ پراسرار طور پر فرار ہوئے میں کامیاب ہوگئے ہیں ۔اوور "......آسٹن نے ہونٹ چہاتے ہوئے کہا۔ اکی پختہ مکان کے ایک کرے میں اس وقت ایک آدمی کری پر آگھیں بند کئے بیٹی تھا اس کے بجرے پر گہری بایوی کے آبڑات منایاں تھے اور پیشانی پرشنوں کاجال ساچھیا، واتھاس کے سابق ہی ایک سفری بیگ بھی موجود تھا۔ اس آدمی کے جسم برعام ساباس تھا کہ اچانک وروازہ ایک دھما کے سے مطااور کری پر بیٹے ہوئے آدمی نے بافتیار چو تک کر آنگھیں کھول دیں۔ وروازے سے ایک اور آدمی اندور داخل ہو رہا تھا اس کے بجرے پر بھی پریشانی کے آبڑات نیاں تھے۔ نیایاں تھے۔ بیکی بریشانی کے آبڑات بیکی ہوئے آدئی نے ہو دے بیک جرابے اور وروازہ حسین میں بریشانی کے بیٹی بوئے آدئی نے ہو دے بیک جو بیکا بیٹی بھی بوئے آدئی نے ہو دے بیکا بوانور حسین میں بیٹی بھی ہوئے آدئی نے ہو دے بیکا بیکا بیکا ہوائی

وے بہا۔ \* بات نہیں ہو سکی نصیر۔ کوئی بھی ہمیں مو نار لے جانے کارسک لیے کے لئے تیار نہیں ہو رہا۔ وہاں جر انی فوج نے اسپتائی مخت پیکنگ طرف دوڈ پڑا۔ عمران نے ان کے باہر جاتے ہی جھک کر فرش پر پڑ ہوئے آسٹن کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا ۔ چند کم بعد ہی آسٹن کے جسم میں حرکت کے تاثرات پیدا ہوئے تو عمر سیدھا ہو گیا اور اس نے ایک پیراٹھا کر اس کی گردن پر رکھ دیا <sup>ائ</sup> اس نے پر کا دباؤٹی الحال ایری پر بی رکھا ہوا تھا۔ ہے کہ جلد ہی جرما میں ایک مسلمان بھی زندہ باتی مذیخ گا ۔۔۔۔۔۔۔ نصر نے جواب دیا ۔ لیکن اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی ۔ اچانک کرے میں تیز سینی کی آواز گونج اٹھی ۔ یہ آواز سننے ہی وہ دونوں اس طرح الچھلے جیسے انہیں لاکھوں وولنج کا کرنٹ لگ گیا ہو۔۔

"کک - کیا سیشل ٹرائسمیڑے کال - کیا مطلب "...... ان دونوں کے منہ ہے بیک وقت نگا اور چر تربی ہے نصیر دیوار کے ماتھ نگل ہوئی تصویر کو ہٹایا اور اس کی ماتھ نگل ہوئی تصویر کی طرف بڑھا اور اس کی بلگ ہی آواز کے ساتھ ہی بیٹوار کا ایک صعد دوسری طرف کھسک گیااب اند رایک خانہ تھا جس میں ایک ٹرانسمیڑ چاہوا و کھائی دے رہاتھا۔ سیٹی کی آواز اس ٹرانسمیڑ ہے لگل رہی تھی ۔ نصیر نے اندرے ٹرانسمیڈ اٹھا یا اور اے لاکر گرسیوں کے دو میان رکھی ہوئی میزر رکھ دیا جبکہ نور حسین نے جلدی کے کرے کا دروازہ بند کرے اے اندرے لاک کر دیا۔ نصیر نے

مهلی بهلی بوسف کالنگ ساوور "...... بثن دینتے ہی ایک آواز سنائی کی اور وہ دونوں چو نک پڑے کیو نکہ یوسف ڈان بیگرز کے مالک اولڈ اگر کا اسلامی نام تھااور آواز بھی اسی کی تھی سیو ڑھی اور کیکیاتی ہوئی۔ " یس - نصبر انٹڈنگ یو - اوور "...... نصبر نے ہو نٹ جہاتے اسے کہا۔ کر رکھی ہے '۔ آنے والے نے ایک طویل سانس لینتے ہوئے کہا اور ساتھ پڑی ہوئی دوسری کرسی پرجیسے ڈھیرساہو گیا۔

" مرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں اولڈ واکر ہے بات کرنی چاہئے ۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا ذریعہ مکاش کرے جس ہے ہم اس علاقے ہے ٹکل کر کمی ہمسایہ ملک ہوئے سکیں "۔ نور حسین نے کہا۔ " نہیں ۔ ہماری مکاش انتہائی او نچے وہانے برہو رہی ہے ۔ شاہ اس چیکنگ کی زد میں آکر مارا گیا ہے ۔ وہ اولڈ واکر ہے مل کر آ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے اولڈ واکر کے متعلق بھی سب کچے بتا دیا ہو اور اولڈ واکر کی بھی نگرانی کی جاری ہو "....... نصیر نے کہا۔

"سلطان پاکیشیائے تو واپس آگیاتھالین پچر پکڑا گیااور پجراس کی کئی پھٹی لاش ہی سامنے آئی سکاش دہ زندہ رہ جاتا تو بتا دیتا کہ وہاں پاکیشیا میں اس کی علی عمران سے ملاقات بھی ہوئی یا نہیں ساور اگر ہوئی تو کیارزئے رہا....... اگر اولڈ واکر شاہ کو سلطان کے متعلق : بتا تو شاید ہم اب بحک اس کا انتظار کر رہے ہوئے "...... نور حسین نے کیا۔

یکیا ہو ناہے۔اگر کچے ہوا ہو آ تو اب تک وہ لوگ ہماں گئی نہ عج ہوتے ۔اب تک ان کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی اور جرما فورز اور بلکیہ سڑیپ کی کارروائیاں اب اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ تجھے تھیز یون تربی ہے دروازے کی طرف بڑھ گئے ۔ نصیر نے بندورواڑہ تھوا اوروہ کرے ہے باہر برآ مدے میں آگئے۔ یہ مکان ایک بہاڑی پر بناہوا تھا۔ اس کے ارد کر دگھنے در خت تھے ایک بگڈنڈی سی نیچے باتی د کھائی ہے رہی تھی۔

" تم فرست پوائنٹ پرجا کر ان لوگوں کو رسیو کرو - میں مہاں کا اور نصیر سر ہلاتا ہوا تین فیاں دکھتا ہوں "....... فور حسین نے کہا اور نصیر سر ہلاتا ہوا تیزی اس بلڈ نڈی پرچلتا ہوا تیزی کی ہرائی میں اتر تا جلا گیا اور جعد لمحوں بعد فرصین کی نظروں سے او جمل ہو گیا۔ فور حسین پر اضطراب کا سا فی طاری ہوگیا تھا اس نے تیزی سے مکان کے گر داکید راؤنڈ لگایا اور کی بار پر جر آھ ہے میں آکر رک گیا۔ پر نقر بیا اور ھے کھنٹے بعد اسے وہ افراد اور آتے ہوئے وکھائی دینے لگے۔وہ متای آدی تھے بیان میں دو تو انتہائی دیو ہیکل جموں کے مالک تھے جبکہ باتی تین ان میں دو تو انتہائی دیو ہیکل جموں کے مالک تھے جبکہ باتی تین ان میں دو تو انتہائی دیو ہیکل جموں کے مالک تھے جبکہ باتی تین ان میں دو تو انتہائی دیو ہیکل جموں کے مالک تھے جبکہ باتی تین

" یہ پانی افراداتی بری اور منظم تنظیم بلیک سڑیپ کا آخر کیا بگاڑ ای گے "...... اچانک نور حسین نے ایوساند انداز میں ایک طویل اس لینتہ ہوئے کہا ۔ گو یوسف کی کال من کر اسے ب عد مسرت ان تھی لیکن اب ان لوگوں کو آتے دیکھ کر اس پر اچانک بایوی کا دا پڑگیا تھا۔

میے نور حسین ہے ۔ اور نور حسین ۔ یہ علی عمران صاحب ہیں اور ان کے ساتھی میں۔ نصیر نے قریب آکر ان لو گوں کا تعارف "نصر پاکیشیا ہے مہمان کی گئے ہیں ۔ ادور "..... دوسری طرف
ہے ہوسف نے کہا تو ان دونوں کے ہجر ہے گئت مسرت ہے سرن ہ
گئے اور ان دونوں نے ایک دوسر ہے کو مسرت آمیز نظروں ہے دیکھا۔
"ادوہ کب ۔ ادور "..... نصیر نے مسرت بحر ہے لیج میں کہا۔
"ابھی تحوثی در بہلے ان ہے رابط ہوا ہے ۔ میں نے انہیر
خطر ہے کے پیش نظر حہار ہے اوے کا ت دے دیا ہے ۔ وہ حہار۔
پاس پہنچنے والے ہیں۔ کو ڈیرنس آف ڈھمپ ہے ۔ تم انہیں رسو کر ا
عہاں ہر طرف بے بناہ جیکنگ ہے اس کے عہاں شہر میں ان کا تھمہ
خطر ناک بھی ثابت ہو سمتا ہے ۔ دہاں حہارے پاس وہ محفوظ ہوا
گے۔ اور "...... یوسف نے کہا۔

" مصل ب اوور " ..... نصير نے كما-

"اوور آینڈ آل" ...... دوسری طرف ہے کہا گیاا دراس کے ساتھ ؟
ایک بار پھرٹر انسمیٹر ہے سٹی کی آواز نظیے گئی۔ نصیر نے جلدی ہے اس کا بٹن آف کیا اور پھرا ہے اٹھا کر دوبارہ اس خانے میں رکھا اور پچر دیو برابر کر کے اس نے تصویر کو واپس میلے کی طرح دیوار میں لگے ہو۔ کیل میں نائک دیا۔

اس کا مطلب ہے کہ سلطان اپنے مقصد میں کامیاب لوٹا تھا نور حسین نے مسرت مجرے لیج میں کہا۔

" ہاں اور اب مجم یقین ہے کہ بلک سٹریپ سے خلاف مُ معنوں میں کام ہو سکے گا۔ آؤ ہاہر چلیں "....... نصر نے کہا اور

Scanned By Wage

کراتے ہوئے کہا۔

نے ہیں - سلطان جو آپ کے پاس گیا تھا اسے والہی پر بلکی سڑیپ نے بیٹر ایا ور تجراس کی لاش کی شاہ اولڈ واکر سے ملنے گیا گاکہ آپ کے متعلق معلومات حاصل کر سکے لین والہی پر وہ بھی گرفتار ہو گیا اور تجراس کی بھی لاش ہی و متیاب ہوئی ۔ ہم دونوں کی روز سے اس گورش میں سے تک کہ کی طرح مہاں سے لگل کر مونار ہی جا میں لین کی طرف بلکی سڑیپ اور جمائی فوج نے اس طرح سخت بھینگ کر کر گئی ہے کہ بمادلعہاں سے نگل کر وراز ہو رہاتھا آپ لوگوں کو پھیک کر کھی ہے کہ بمادلعہاں سے نگل ہی دخوار ہو رہاتھا آپ لوگوں کو پھیک

سال کے میں سے مہاں ہمنچنے تک ایک سو مقامات پر جیکنگ ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجو دہم آپ کے سلمنے صحح سلامت موجو دہیں "۔ محران نے مسکراتے ہوئے جواب دہا۔

· حمرت ہے۔ وہ لوگ تو ذراسا شک پڑتے ہی گولی حلا دیتے ہیں؛ نور حسین نے کہا۔

' ہاں - لیکن بلکی سڑیپ کے مشین سیکشن کے آومیوں کو یہ کھیے روک سکتے ہیں - جبکہ سپیشل کارڈ بھی ہمارے پاس موجو دہوں ہے عمران نے کہا تو نور حسین جو نک بڑا۔

مشین سیکشن سیبیشل کارڈ ہے کیا مطلب "....... نور حسین نے کاک کر حرت بجرے لیج میں کہا۔

· نور حسین صاحب ۔ ہم سیرھے مہاں نہیں آ رہے ۔ ہم ادا تکومت کرون میں بلیک سڑیب کے خلاف ایک کامیاب بتگ آپ کو سی میمال خوش آمدید کهتابوں "...... فور حسین نے بڑھ کر اس نوجوان کی طرف مصافحے کے لئے ہاتھ بڑھاتے ہو۔ جس کا تعارف نصر نے علی عمران کے نام سے کرایا تھا۔

عظریہ ۔ ویسے آپ کا لجر تو بتا رہا ہے کہ آپ کو ہماری آمد مایوی ہوئی ہے ' ...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو حسن ہے افتتارہ و نک بڑا۔

" اوہ نہیں ہے بات نہیں بتاب - دراصل مہاں کے حالات ا ہو گئے ہیں کہ مایوی تو اب ہماری روح کا حصر بن گئی ہے "...... حسین نے لیٹنے آپ کو سنجمالتے ہوئے کہا۔

" بایوی تو مسلمان کے لئے گناہ قرار دی گئی ہے نور حسین صاح
...... اور آپ المحد الله مسلمان ہیں " ...... عمران نے جواب دیااور ا
حسین کے چہرے پر بے اختیار شرمندگی کے تاثرات کھیلتے چلئے۔
" تشریف لایت " ...... نور حسین نے لین تاثرات کو چھپا۔
" بوئے مسکرا کر کہااور مجروہ ان سب کو لے کر بڑے کرے میں آگئے
" یہ بلگہ خاصی مخوظ دکھائی دے دہی ہے ۔ کیا بھی گرین ساز کا ہ
کو ارٹر ہے " ...... عمران نے کری پر پیشفے ہوئے کہا۔
کی نہیں بتعاب ۔ یہ تو ایک شفیہ نھیکانہ ہے ۔ گئی میں سار تو کمل

طور پر ختم ہو چکی ہے سیوری کرین سٹار میں اب صرف ہم دوآدمی زند

دارا محومت كرون ميں بليك

canned By Wagar Azeem Paksitanipoint

لا كرآد بي موبال كرون مي بليك سريب ك كمي سيشنول كا خاتمہ ہم نے کر دیا ہے۔ جن میں اہم دو گروپ ہیں ایک میتھائس گروپ اور دوسرا مشین سیکشن گروپ به جس کانجارج آسنن تھااور ب<u>ہ</u> سب کچے ہمیں اس لئے کر نا بڑا کہ ہمارا ٹارگٹ بلیک سٹریپ کا ہینے کوارٹر ہے اور ہیڈ کو ارٹر کو انہوں نے اس قدر خفیہ رکھا ہوا ہے کہ سوائے چند خاص افراد کے ادر کسی کو اس بارے میں معلوم نہ تھا۔ ببرطال ہم نے معلوم کر لیا ہے کہ بلک سڑیپ کا ہیڈ کوارٹر پرانگل اور کمپانگ کے در میان کھیلے ہوئے انتہائی خوفناک اور گھنے جنگل مے مقای زبان میں وڈکاک کہتے ہیں میں بنایا گیا ہے اس سے قریب ترین اکی بنتی تانگل ہے اور بلک سڑیے کے میڈ کوارٹر کا انجارج اکید ا کیریسن یہودی ایجنٹ لو تھر ہے ۔ اور لو تھرنے ہماری سیش قدر روکنے کے لئے اور ہیڈ کو ارٹر کو بچانے کے لئے وسیع انتظامات کر رکے ہیں اس نے کمپانگ میں ہماری چیکنگ کے لئے الفریڈ سیکشن ک تعینات کیا ہوا ہے ۔ پرانگل میں کوئی رابرٹ ہے اور بھنگل میں بھوم اور اس کے آدمی تعینات ہیں۔ہم شاید پرانگل سے جنگل میں واخل: كر بيث كوار ثر تك بينج جاتے ليكن چونكه جس جگه بيثه كوار ثر ب وہ جً

رانگل سے کافی فاصلہ برے - جبکہ کمیانگ سے زدیک ب اور

جنگل میں کام کرنے کے لئے ہمیں کچہ مقامی آومیوں کے تعاون کی ؟ ضرورت تھی اس کئے میں نے کمیانگ آکر آپ لوگوں سے ملئے کا فیعہ

ورن شاید ہم اولا واکر کو کال ند کرتے لیکن ہمیں چو نکد اس بارے سی علم ند ہو سکا تھا اس لئے ہم نے انہیں کال کیا انہوں نے ہی ہمیں سلطان کے بارے میں بتایا اور سابق ہی انہوں نے ہمیں مبال کا تتہ ویا اور آپ لوگوں کے متعلق بتایا تو ہم ثرین کے ذریعے وہاں سے مہاں بہنچ ہیں "......عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

اده - اده - آپ نے تو استاکام کر لیااور میں خواہ مواہ یہ موج کر یا ہوں ہو ہے کہ اتی بڑی اور منظم تعظیم کا مقابلہ پانچ افراد کیسے کریں گے اور بہی خیال میرے لیج میں مایوسی کی وجہ بنا تھا جے آپ نے مارک کر لیا تھالیون آپ کی باتیں من کر میرے ذہن سے مایوسی کی گروہٹ گئی ہے - اب بھی سلطان مرحوم کی اس بات پر یقین آگیا ہے کہ آپ ایکیے بھی کی تنظیموں پر بھاری پڑ سکتے ہیں " ....... نور حسین نے کہ آپ ایکیے بھی کی تنظیموں پر بھاری پڑ سکتے ہیں " ....... نور حسین نے مرت بجرے لیج میں کہااور عمران مسکرا ویا۔

آپ نے واقعی کمال کر ویا ہے عمران صاحب کہ بلیک سڑیپ کے ہمئے تو کے ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کر لیا ہے ۔ دریہ حقیقت پھی ہے کہ ہمنے تو نگریں مادلی تھیں لیکن ہمیں معلوم نہ ہو سکاتھا کہ بلیک سڑیپ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے " .....نصر نے کہا۔ "آباد کا اسلامی ساتھ کے کہا۔

آپُلوگ اب مجھے یہ بتائیں کیا آپ جنگل میں ہماری رہمنائی کے نے کچہ بااعمناوافراد کا بندوبت کر سکتے ہیں۔ایسے افراو کا جو نہ صرف وہمنائی کر سکیں بلکہ انہیں جنگل میں واقع بستیوں اور وہاں کے حالات کا بھی اتھی طرح علم ہو ".....عمران نے کہا۔

کیا۔ دیسے سلطان صاحب کے بہاں آکر پکڑے جانے کا ہمیں علم نہ تق مطالات کا بھی اتھی طرح علم ہو : ................. Scanned By Wagan Azeem Passitaningint اس قدر طویل انڈر گراؤنڈراستہ بناناتو حماقت کے موالی تیمیں کوئی اور بندوبست کیا گیاہوگا '..... عمران نے کہا۔ ''اوہ اوہ معمران صاحب اب مجھے خیال آرہا ہے کہ گزشتہ دو مال میں دیگی کی سیار بیٹیشش میں میڈر کیا ہے کہ

"اده -اده - عران صاحب - اب جمع خیال آرہا ہے کہ کوشتہ دو سالوں میں بحثگل میں ایک نیااسٹیشن اوترام قائم کیا گیا تھا اور وہاں کت باقاعدہ ریلائے کی پڑی بھائی گئ ہے تاکہ اس جنگل سے کائی گئ کی کم ناکل بت سے کلزی کو پرانگل تک لے جایا جائے لیکن وہ اسٹیشن تو تانگل بتی سے کائی دور ہے - تقریباً چالیس بچاس کلو میٹر دور ہے "....... نصر نے بحوے کھا۔

المجاب دیتے ہوئے کھا۔

" باس - ہیڈ کوارٹر اس قدر خفیہ اور جنگل کے وسط میں بنائے جانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ ایسی جگہوں پر لیبارٹریاں تو بنائی جا شکق ہیں لیکن ہیڈ کوارٹر ایسی جگہ بنائے جانے والی بات پہلی بار سن ہے "...... اچانک خاسوش بیٹے ہوئے ٹائیگرنے کہا۔

" مرا خیال ب ہیڈ کوارٹر تو جنگل کے کنارے پر ہو گا اور اے خفیہ رکھنے کے لئے یہ طریقہ افتتار کیا گیا ہو گا اور سب کو یہی بتایا گیا ہو گاکہ ہیڈ کوارٹر جنگل کے وسط میں ہے تاکہ اگر کوئی ہیڈ کوارٹر کی طرف جائے تو وہ وسط میں ہی اے مکاش کر تارہ "....... بلیک زرو

اس آسن نے تو ہی بتایا تھا کہ نانگل بن کے قریب ہے اور مس طرح او تھرنے اسے بتایا تھا کہ اس نے بننگل میں بھومو اور اس کے آومیوں کو الرث کر دیا گیا ہے اس سے بھی بہی ظاہر ہو تا تھا کہ ہیڈ بالكل بندوبت كريكة ہيں بلكہ بندوبت كرنے كی ضرورت ہی نہیں ہے۔نصر تو پیدا ہی جنگل میں ہواتھا۔وہاں كی ایک بتی اس كا آبائی گاؤں ہے۔ولیے یہ مشہور شكاری بھی ہے "....... نور حسین نے مسكراتے ہوئے كما۔

بالكل جناب من آپ كى د د كاك ميں كلمل رہنمائى كر سكة بول الكن جن سات كى آپ نے نشاندې كى جه يعنى تانگل بىتى كا نوائى علاقہ مدود تو د د كاك كاسب سے گفتا اور انتہائى خطرناك ترين جنگل ہے اور تانگل بىتى بھى اب دباں سے ختم بو چكى ہے ۔ اس بىتى ك سب افراد كمهائك شفف ہو ہي ہيں ۔ دباں اچانك انتہائى وحنى در ندوں كى اس قدر كرت ہو گئى تھى كہ بىتى كے لوگ ان كا مسلسل شكار ہو رہے تھے اس نے دو بىتى كہ لوگ ان كا مسلسل شكار ہو رہے تھے اس نے دو بىتى ہى اجر گئى۔ بميں دباں بہنچنے كے نے شكار ہو رہے تھے اس نے دو بىتى ہى اجر گئى۔ بميں دباں بہنچنے كے نے فصوصى جيوں اور خصوصى اسلح كے انتظامات وہلے كرنے بزيں گے فصوصى جيوں اور خصوصى اسلح كے انتظامات وہلے كرنے بزيں گے

میں ویں میں اسلام عران صاحب آپ کا خیال درست ہے۔ داقعی ایسا کوئی مخوظ راستہ ہو ناچاہئے "...... نور حسین نے کہا۔

" ہوسکتا ہے یہ راستہ انڈر گراؤنڈ بنایا گیاہو" ...... نصرنے کہا،

چیز موجود ہے۔ آپ کے لئے ایک بڑا کرہ بھی کھول دیتا ہوں ۔ آپ اس دوران آرام بھی کرلیں "....... نور حسین نے کہا اور کری ہے اوٹ گر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

كوار ٹروسط میں ہوگا۔لیكن مہاں آنے تک سارے راستے تحجیہ يہي الحصن ری کہ اس قدر دور اور جنگل کے وسط میں ہیڈ کوارٹر بنانے کا کیا مقصد ہوسکتا ہے۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ \* اگر آپ اجازت دیں تو میں اس معاملے میں معلومات حاصل کروں \* یہ نصیر نے اچانک کہا تو عمران اور دوسرے ساتھی ہے اختیار چونک پڑے۔ · کسیے معلوبات حاصل کروگے \*...... عمران نے پوچھا۔ " اوترام استين برمرا دوست استين ماسر ب اور ربا محى واين ب میں شہر جا کر اس سے فون پر بات کر تاہوں ۔ ہو سکتا ہے اے اس بارے میں کھ معلومات ہوں روسے وہ بدھ مذہب کا ب لیکن اے مسلمانوں سے بے حد ہمدردی ہے "...... نصر نے کہا۔ " اگر اس مجومو کے بارے میں معلومات مل جائیں تو مسئلہ حل ہو سكتاب معومواوراس كي آدمي جس طرف موجو دمون مح اس طرف ميذ كوار ثر مو كا - ليكن يه استين والى بات محى كسى حد تك قابل قبول ہو سکتی ہے کیونکہ مراخیال ہے ہیڈ کوارٹر میں بلیک سڑیپ کے لئے غر کمکی اسلحہ کا ذخرہ رکھاجا آبوگا ".....عمران نے کہا-و تو مجراليها ك من جاكر الشين ماسر سے بات كريا مون ..... نصیر نے کری ہے اٹھتے ہوئے کہا اور عمران نے اثبات میں سر آب حضرات كے لئے ميں كھانے كا بندوبست كر لوں سعبال م

کہیں یہ کال ان پاکیشیائی ایجنٹوں کی طرف سے نہ ہو "...... گرانت نے کہا۔ "کال کے الفاظ نہیں معلوم ہو سکے "...... الفریڈ نے ہونت

چھاتے ہوئے یو چھا۔

ی نہیں کال کے متعلق بھی اتفاقاً کھی معلوم ہوا کہ میرے ایک آدی ہے مین ایکس چینے کے آبریٹر نے ذھب کا مطلب ہو تھا تو اس نے آدی ہے نو تھا کہ اس نے الیے لفظ پر حریت کا ظہار کیا۔ اس پر میرے آدی نے پو تھا کہ اس نے یہ لفظ کہاں سے سنا ہے تو اس نے بتایا کہ ایک مقامی کال کے دوران سے لفظ کہاں سے سنا ہے تو اس نے بتایا کہ ایک مقامی کال وقعی ہے دوران سے لفظ استعمال کیا گیا تھا۔ بولنے دالا اسپنے آپ کو پر نس آف کال کی مزید تفصیلات معلوم کرنے کی ہدایت کی تو اس نے مزید کال کی مزید تفصیلات معلوم کرنے کی ہدایت کی تو اس نے مزید معلومات میں تو استا بتہ چاکہ ہے کال تری پورہ روڈ پر داقع ڈان بیکر کے مالک اولڈ واکر کو کی گئی تھی دو پرنس آف ڈھمپ شاید کسی پیلک فون بو تھ ہے بات کر دہا تھا اور اس اطلاع پر جب میں نے اس پیلک فون بو تھ ہے بات کر دہا تھا اور اس اطلاع پر جب میں نے اس پیلک فون بو تھ ہے بات کر دہا تھا اور اس اطلاع پر جب میں نے اس پیلک فون بو تھ ہے بات کر دہا تھا اور اس اطلاع پر جب میں نے اس پولگ وار کے متعلق معلومات ماصل کمیں تو سے چاکہ دو بو ڈھا آدی

. "اوه - بحرتو وه ہر قسم کے شک وشیع سے بالاتر ہے "...... الفریدُ کمار

ے اور کریمودی ہے اور جرما کے صدر جزل گان کا کلاس فیلورہا ہے اور

م کے جزل گان سے براہ راست تعلقات ہیں اسسی گران نے

نیلیفون کی تھنٹی بجتے ہی کری پر پیٹھا ہواا میک لمبے قد اور جریرے جسم کا آدی چونک پڑااس کے ہاتھ میں ایک غیر ملکی رسالہ تھا اور وہ کری پر بیٹھا اس رسالے کو دیکھنے میں معروف تھا۔ میلیفون کی تھنٹی کر کے میزپرر کھا اور ہاتھ بڑھا کر رسیورا ٹھالیا "بیتے ہی اس نے رسالہ بند کر کے میزپرر کھا اور ہاتھ بڑھا کر رسیورا ٹھالیا "بیس الفریق نے تخت لجے میں کہا۔ "کرا ایک بول رہا ہوں باس "سیس ووسری طرف ہے ایک آواتہ سنائی دی۔ "کرا ایک بات ہے" الفریق نے بو چھا۔ "سیس کیا بات ہے" الفریق نے بوچھا۔ "سیس کیا بات ہے "سیس الفریق نے بوچھا۔

' باس ۔ ایک آدی کے بارے میں ابھی ابھی مجھے رپورٹ مل ہے کہ اس کے سابقہ کسی پرنس آف ڈھپ نے فون پر بات کی ہے بات کرنے والے کا لچہ تو مقالی تھااور زبان بھی مقالی استعمال کی گئی تھ لیکن پید ڈھپ نام ایسا ہے جو قطعی اجنبی ہے اس کے تھجے خیال آیا گ

ہواب دیتے ہوئے کمار

ماسے اب یہ بات لازم ہے کہ یا کیشیائی ایجنٹ پرانگل یا کیانگ کا خ كريس م اس ال محميس يوري طرح الرث ربنا بو كا " ـ دوسري ف سے چیف نے تیز لیج میں کہا۔

" يس باس مهم پوري طرح الرئ بين مهم چوني سے چھوني بات بھی پھیک کرتے ہیں۔ ابھی مرے ایک آومی نے ایک غیراہم بات چے کے لئے محم فون کیاتھا۔ حالانکہ یہ قطعی غیراہم بات تھی ۔ لیکن اس قدر الرث تحاكد وه اس غيرانهم بات كا پاكيشيائي ايجنثور ي - قائم كررباتها"..... الغريد نيان اورليخ آوميوں كى كاركروگ ب پرظاہر کرنے کے لئے کہا۔

" كونسي غيراهم بات" ...... جيف نے چونك كر يو جمار مراآدي ايك لفظ ذهمب يرجو نكاتحااس كاخيال تحاكه ذهمب كا مشکوک ہے حالانکہ میں نے انے بتایا ہے کہ یہ کسی مقامی جگہ کا ہو گامقامی زبان میں "...... الفریڈنے جواب دیا۔ كيا-كيا-كياكم رب بو-كيانام لياب تم في - دوباره باؤد. ری طرف سے چیف لو تحرکی چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو الفریڈ بے ارچونک بڑا۔اس کے جرے پرب اختیار حربت کے تاثرات ابجر ، اے اس لفظ پرچیف کے اس طرح چینے پر حیرت ہور ہی تھی۔ و وصب مرس آف وصب سالك فيليون كال ك دوران يد ظ استعمال کئے گئے تھے <sup>-</sup>۔۔۔۔۔الغریڈ نے جو اب دیا۔

" اده - اده - كس كال سي يه لفظ ادا بوئ تھے - جلدى باد - يه

" يس باس - ليكن اس لفظ وهمب في مجمع جو نكايا تحا گرانٹ نے جواب دیا۔ " کسی مقامی جگه کا نام ہو گا۔لاکھوں مقامات عباں الیے ہوں گے حن کے نام ہمیں معلوم ہی نہوں گے ۔اس لئے تم اے چھوڑو اور مشکوک افراد پر توجه کرو "..... الفریڈ نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ " ہو نہد ۔ احمق آدمی ۔ جرما کے صدر کے دوست اور کلاس فیلو پر هك كررباب "..... الفريد نے بدبراتے ہوئے كبار كين ابھى اے ر سیور ر کھے چند ہی کمح گزرے ہوں گے کہ فون کی تھنٹی ایک بار پھر بج اتھی اور الفریڈ نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ " يس الفريد سيكنك " ..... الفريد في تر لج مي كما -" او تھر سپیکنگ " ...... دوسری طرف سے آواز سنائی دی اور الفرید چو نک کر سیرها ہو گیا۔ "يس چيف" ..... الفريد نے مؤد بانہ ليج ميں كما۔ \* حہاری طرف ہے کوئی رپورٹ نہیں ملی تھے "...... چیف کا لچے

و جدید را بھی تک کوئی مشکوک آدمی جبک نہیں ہو سکا مرے آدمی مکمل طور پر ہوشیار ہیں "...... الفریڈ نے جواب ویا۔ ی کرون میں مضین سیکشن کا نجارج اسٹن مجی مارا گیا ہے اور اس ك لاش كى حالت سے ظاہر ہو يا ہے كه اس مار ف س يسل اس ي ہو دناک تشد و بھی کیا گیا ہے۔آسٹن ہیڈ کو ارٹرکے بارے میں جانتا تھ

بے مدیخت تھا۔

ل جائے گا۔ فکر مت کرواس کے تعلقات جس سے بھی ہوں۔ میں خود سنجمال لوں گا۔ تم فوراً جا کراس سے معلومات حاصل کرواور ان مجلومات کے مطابق فوراً ان لو گوں کے خلاف فل ایکشن کرواور پھر مجمع رپورٹ دو ''……. چیف نے چینئے ہوئے لیج میں کہا تو الفریڈ بے اختیار اچمل بڑا۔

ادہ -اوہ جیف ستویہ بات ہے۔وری سوری سکھے تو اس کو ڈکا علم ہی نہ تھا۔ورنہ میں فوری کارروائی کر آ۔ میں ابھی خود جا کر اس پوڑھے سے سب کچھ انگوا تا ہوں "....... الغریڈ نے تیز لیج میں جو اب وہا۔۔

" خیال رکھنا۔ وہ معلومات کے حصول ہے عبطے نہ مرجائے۔ ورنہ
ہم لوگ نچر اند صریح میں رہ جائیں گے۔ تم نے ہر صورت میں اس
ہے حتی معلومات حاصل کرنی ہیں "....... لو تمرنے کہا۔
" لیں باس آپ کگر نہ کریں "...... الفریڈ نے کہا اور اس کے
ساتھ ہی دوسری طرف ہے رابطہ ختم ہو گیا۔ الفریڈ نے کہ یڈل دبایا
ور مجر تیزی سے نمر ڈال کرنے شروع کر دیئے۔

کی سے میان سیکنگ میں۔... دوسری طرف سے اس سے سیکش می مغر فوجان کی آواز سنائی دی ۔

" الفرید بول رہا ہوں جان ۔ فوری طور پر دو آومیوں کے ساتھ مرے پاس کی جاؤ ۔ پاکیشیائی اسجنٹوں کے بارے میں ایک اہم سراغ اے اور ہم نے فوری طور پر ایک جگہ تھاپہ مار نا ہے ۔ جلدی آؤ "۔ ا تہائی اہم بات ہے "...... چیف کے لیج میں بے چینی اور اضطراب نایاں ہو گیاتھا۔

" یہ کال کسی پبلک فون ہو تھ سے سہاں کمیانگ کے تری پورہ روڈ یرواقع ڈان بیکرز کے مالک اولڈ واکر کو کی گئی تھی اس میں پرنس آف وْهم ي ك الفاظ استعمال كي كي تع مسترل سيليفون ايكس جين كا آبریٹر مرے آوی کا دوست ہے اس نے میرے آدمی سے یو تھا کہ و حب كے كہتے ہيں ۔ ميرے آدمى كو ظاہرے اس كا مطلب ند آيا تما اس نے مرے سیکشن چیف سے بات کی اور اس نے مجھ سے پہلے تو میں بھی قدرے مشکوک ہوالیکن بچرجب میں نے ڈان بیکرز کے مالک اولڈ واکر کے متعلق الکوائری کرائی تو ت حلا کہ وہ بوڑھا آدمی ہے اور جرما کے صدر جنرل گان کا کلاس فیلورہا ہے اور اب بھی اس کے جزل گان ہے گہرے تعلقات ہیں اور یہودی ہے تو میں مجھ گیا کہ الیا آدمی مشکوک نہیں ہو سکتا ' ...... الفریڈنے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " سنوالفريد له يا كيشيائي ايجنث على عمران لين آپ كو پرنس آف دھمپ کہلواتا ہے اور یہ اس کا مخصوص کوڈ نام ہے مجھے أ اس كا مطلب ہے کہ یہ کال اس علی عمران کی طرف سے اس اولڈ واکر کو گ تکی ہے اور تقییناً یہ اولا واکر یہودی ہونے کے باوجو د مسلمانوں سے ا ہوا ہے ۔ اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے عمران اور اس کے سامی حہارے آدمیوں کی نظروں سے چھپے ہوئے ہوں۔ تم جا کر اس اولا واكركي كھال اتار دو-اس سے عمران اور اس كے ساتھيوں كاتبالازي

canned By Wagar Azeem Paksitanipoint

اور خسته نظراً رہی تھی سنچلے حصے میں بیکری کی دوکان تھی جبے انتہائی شاندار انداز میں سجایا گیا تھا اور وہاں چار خوبصورت مقامی لڑ کمیاں گاہوں کو سامان فروخت کر رہی تھیں ۔

" اولڈ واکر صاحب کہاں ہیں "...... الفریڈ نے آگے بڑھ کر ایک لڑک سے پوچھا۔

° دہ اوپر اپنے کرے میں آرام کر رہے ہیں ۔ شام کو مل سکتے ہیں "۔ لڑکی نے جواب دیا۔

" بلکی سٹریپ -اور ہم نے فوری طور پران سے ملنا ہے -راستہ بناؤ "...... انفریڈ نے خت لیج میں کہا تو لاک کے بجرے پر یکات فوف کے ناٹرات انجرآئے۔

"ادھر - ادھر دائیں طرف سے سیوصیاں اوپر جاتی ہیں ۔ میں آپ کے ساتھ جلتی ہوں " ....... الزی نے گھرائے ہوئے لیج میں کہا۔
" نہیں - تم مہیں نم رو - ہم خود مل لیں گے " ...... الفریڈ نے کہا اور اس طرف کو چل پڑاجد حراس لڑی نے اشارہ کیا تھا۔ ادھر ذرا ہی اگر ایک حتک ساداستہ تھا جس کے اختتا م پر سیوصیاں اوپر جاری تھی۔ وہ سیوصیاں اوپر جاری تھی۔ وہ سیوصیاں اوپر جاری تھی۔ وہ سیوصیاں چڑھتے ہو اس راہداری میں شیخے تو اس راہداری میں گئے تو اس راہداری میں گئے تو اس راہداری میں پڑر ہی تھے کہ دروازے کی دہلز کے نیچ ہے ۔ وشنی نگل کر باہر راہداری میں پڑر ہی تھی جبکہ باتی تاریک تھے۔ الفریڈ اور اس کے ساتھی اس دروازے کی طرف بڑھ گئے ابھی وہ دردازے تک گئے جبکہ باتی تاریک تھے۔ الفریڈ اور اس کے ساتھی اس دروازے کی طرف بڑھ گئے آبھی وہ دردازے حکما اور

الفریڈ نے چینے ہوئے کہا اور اس کے سابقہ ہی رسیور رکھ کر وہ کر ہے اٹھا اور دوڑ تا ہوا در وازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی در بعد اڑ کار تیزی سے تری پور روڈ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی ۔ ڈرائیوز سیٹ پر ایک کسرتی جسم کا مالک ایکر می پیٹھا ہوا تھا اس کے جسم سرخ رنگ کی جست بنیان اور جیز تھی جبکہ اس کی سائیڈ سیٹ الفریڈ تھا۔دومقائی آوئی حقبی سیٹوں پر پیٹھے ہوئے تھے۔

" تری پور ہ روڈ پر کہاں جانا ہے باس "...... ڈرائیونگ سیہ پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے الفریڈے یو چھا۔

" ڈان بیکر زیر "...... الفریڈ نے جواب دیا تو نوجوان نے اشار سمالا دیا۔

میں یہ پاکیشیائی ایجنٹ ڈان بیکرز میں چھپے ہوئے ہیں۔ میں۔ تو سنا ہے کہ اس کا مالک بہودی ہے "۔ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہو۔ نوجوان نے حمرت بجرے کیج میں کہا۔

"ہاں جان ۔ وہ واقعی یہودی ہے اور اس کے جرما کے صدر جزرا گان سے بھی دوستانہ تعلقات ہیں۔ لیکن وہ پاکیشیائی ہجنئوں کا بھ ساقعی ہے اور اس نے انہیں مہاں، جھیایا ہوا ہے۔ ہم نے اس سے ساری معلومات حاصل کرنی ہیں " ...... انفریڈ نے کہا تو جان کے اشبات میں سرملادیا۔

تھوڑی وربعد کار کہانگ کی سب سے معروف شاہراہ تری پوروہ پر واقع ایک دو مزلد عمارت کے سامنے جاکر رک گئی۔ عمارت براؤ

Scanned By Wagai, Azeem Paksitanipoint

میں ابھی سلنے والی ہے " ....... انڈریڈ نے خراتے ہوئے کہا۔
"کیا کہ رہ ہو۔ حمیں کوئی غلط نبی ہوئی ہے۔ مرا پا کیشیائی
ایجنٹوں ہے کیا تعلق " ...... بوڑھ نے ہوئی دیت جہاتے ہوئے کہا۔
" حمهاری الیک کال ہمارے پاس میپ شدہ موجو د ہے۔ جو پرنس
آف ڈھپ کا
آف ڈھپ نے حمیں کی تھی اور ہم جانتے ہیں کہ پرنس آف ڈھپ کا
کوڈیا کیشیائی ایجنٹ علی عمران استعمال کرتا ہے۔ اس لئے انکار کرنے
سے حمیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اگر تم اپنی بوڑھی ہڈیوں کو
نوٹ سے بچانا جاہتے ہوتو فوراً بنا دو کہ تم نے ان لوگوں کو کہاں
جیپایاہواہے " ...... الفریڈ نے پیچتے ہوئے کہا۔
جیپایاہواہے " ...... الفریڈ نے پیچتے ہوئے کہا۔

" تم غلط که رہے ہو۔ میں کسی پرنس آف ڈھپ کو نہیں جانتا"۔ وڑھے نے کہا۔

" مان - یہ بوڈھا شرافت سے نہیں مانے گا۔ اس کا اس طرح بندواست کرو کہ یہ مرنے بھی نہ پائے اور بمیں چ کچ بھی بہا دے -الفریڈ نے سابق کمڑے جان سے نخاطب ہو کر کہا۔

'' ابھی لو باس ۔ ابھی یہ طوطے کی طرح ہو کے گا '''''' بہان نے کہا اور اس کے سابق ہی اس نے تیزی ہے آگے بڑھ کر بوڑھے کو ایک بار مچر کر بیان ہے مچن کل ہی تھی کہ جان کی لا تیں مشین کی طرح پوڑھے کے حلق ہے چے نکل ہی تھی کہ جان کی لا تیں مشین کی طرح حرکت میں آگئیں اور کرہ بوڑھے کی انتہائی کر بناک پیخوں ہے گوئے اٹھا ۔ جان اس بری طرح اور اس بے در دی ہے بوڑھے پر لا تیں برسا ا کیس لمبے قد کا بوڑھا آدمی جس کے جسم پر نائٹ گون تھا دروازے: کھزانظرآیا۔

' کون ہو تم لوگ '۔بوڑھے نے حمرت بحرے لیج میں پو چھا۔ '' بلکی سڑیپ۔اندر جلو '۔۔۔۔۔۔ الفریڈ نے خشک کیج میں کہااو بوڑھے کو دھکیلتے ہوئے کرے میں لے گیا جہاں ایک بیڈ کے ساتو ایک میزادر جار کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔۔۔۔۔۔ میزیر فون بھی رکھا ہو تھا۔

" تم جانتے ہو میں کون ہوں ۔ پھراس طرح مہاں آنے کا مطلب بوڑھے نے استہائی خصیلے لیچ میں کہا لیکن دوسرے کھے کمرہ تھپڑ زور دارآواز اور بوڑھے کے صلق سے نظینے والی چج سے گوئج اٹھا – الفریا کا زور دار تھپر کھا کر بوڑھا چیٹنا ہوا ایک کری پر جاگرا تھا اور پھر کرئ سمیہ ۔ ' نمج گرا۔

" اے اٹھا کر بٹھا دوجان "۔الفریڈ نے سرد کیج میں کہا اور جان نے

آگے بڑھ کر خود ہی افتحۃ ہوئے ہوئے کو گریبان سے بگڑا اور ایک جینگ ہے کری پر بخاویا ۔ بوڑھ کے منہ سے خون کی لکیریں نگل رہ تھیں اس کے چرے پر شدید ترین تکلیف کے آثار نمایاں تھے ۔ " اب ہوش آیا جہیں اور معلوم ہو گیا کہ بھم کون ہیں ۔ ہمیر معلوم ہے کہ تم جزل گان کے کلاس فیلے بھی رہے ہو اور اس کے دوست بھی ہو اور اس کے ساتھ سہودی بھی ہو ۔ لیکن تم فے پاکٹیائی ایجنٹوں کو پناہ دے کر غداری کی ہے اور ای غداری کی سزا " بآؤور شد اس بار دوسری آنکھ بھی نگال دوں گا "....... جان نے چھتے ہوئے کہا۔

" دو ...... ده مانڈے گئے ہیں ...... مانڈے گئے ہیں ...... مانڈے گئے ہیں "..... بوڑھے نے ہذیانی انداز میں کہااور ایک بار مجر نے ہوش ہو گیا۔

" اب بولنے نگا ہے۔ مجر ہوش میں لے آؤا ہے "...... الغریڈ نے مسرت مجرے لیج میں کہااور جان نے ایک بار مجر بوڑھے کے ہجرے پر تھردوں کی بارش کر دی اور بوڑھا چیٹنا ہوا ہوش میں آگیا۔اس کا جسم مجری طرح مجرک رہاتھا اور وہ لمبے لمبے سانس لے رہاتھا۔

" بولو کہاں گئے ہیں مانڈے میں "۔جان نے چینے ہوئے کہا۔ " مانڈے کے جنوب میں چھیلی ہہاؤی پر واقع فارسٹ ہاؤس میں وہاں نور حسین اور نصبر چھیے ہوئے ہیں "۔ بوڑھے نے رک رک کر کہا اور بچر ایک جھٹٹا کھاکر اس کا جسم ساکت ہو گیا اور گرون ایک طرف کو ڈھٹک گئی۔

" یہ مرگیا ہے ہاں "...... جان نے الیے لیج میں کہا جیسے اے پوڑھے کے مرنے پر اس لئے افسوس ہو دہا ہو کہ اے اس پر مزید تشدو کرنے کا اب موقع نہ مل سکے گا۔

کوئی بات نہیں۔ ہم نے جو معلوم کرنا تھا کر لیا ہے۔ مانڈے عہاں سے کافی دور ہے۔ اس لئے ہمیں فوری طور پر دہاں پہنچنے کے لئے ایملی کا پڑیر سفر کرنا ہوگا۔ رہا تھا کہ جیسے بوڑھا گوشت پوست کی بجائے قوم کا بناہوا ہو۔ بوڑھ کی کئی پہلیاں بھی ٹونے کی آوازیں سنائی دی تھیں اس کے منہ ہے مسلسل خون شینے لگا تھا اور وہ اس بری طرح فرش پر لا تیں کھا۔ ہوئے پچڑک رہا تھا جیسے پانی سے نظی ہوئی کچھا پچڑ کتی ہے۔ "بولو ۔ بولو ۔ ورنہ ایک ایک ہڈی تو ڈروں گا۔ بولو "...... جان نے غصے سے چیخے ہوئے کہا لیکن بوڑھا اس دوران ہے ہوش گیا تھا۔ "اسے ہوش میں لے آؤ"..... الفریڈ نے ہونٹ بھینچے ہوئے کہا اور جان نے جھک کر بوڑھے کو ایک بار پچرگر دن سے بکیڑا اور اے

کری پر پھینک کر اس نے اس کے زفمی چرے پر کیے بعد دیگرے زور دار تھیں مار نے شروع کر دیسے اور چند کموں بعد ہی بو زحایج نار کر ہوش میں آگیا۔ " بر لدیں بر بار مار دیں در مار میں میں اس میں اس میں اس کے اس میں اس کے اس میں میں میں میں میں میں میں میں می

" بولو درند اس بار " ... جائ ب رائے و کے کہا اور ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی بریب ہے یہ فنج نکالا اور دو مرے کے بوش ہو گیا اور دو مرے کے بوش ہو گیا برائی کر بناک انداز میں چیٹا والی بار پجر بے بوش ہو گیا بیان نے انتہائی ہے دردی ہے اس کی المیہ انکھ فنجر کی نوک سے ٹکال دی تھی سیجان نے نون آلود فنجر دو مرے ہاتھ میں پکرا اور ایک بار پجر ہے ہوش بوش پوڑھے کے زفی چرے پر تھی بارنا شروع کر دیئے۔

ای کے باہرے قدموں کی آواز سائی دی تو انفریل کے اشارے پر

د نوں مسلح مقامی آدمی تیزی ہے باہرراہ داری میں علیے گئے ۔بوڑھا دو

تھیز کھانے کے بعدا کیے بار پھر ہوش میں آگیا۔

بعد میلی کاپٹر کی بلندی کم کر دی گئی ادراب دہ بہاڑیوں کے اندر اس طرح پرداز کرتا ہوا آگے برصا جارہا تھا کہ اس کے دونوں طرف او فی او فی چٹانیں ہی نظر آ رہی تھیں ادر بچر تھوڑی دیر بعد پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو ایک مسطح چٹان پر آثار دیا اور دہ سب نیچے اترائے۔

" باس سعهاں سے اور جڑھ كرآپ دوسرى طرف بهائى پر بہنچى گے تواس كرآگ والى بهائى پرده پاؤس موجود ہے اگر ميں بہلى كاپٹر ادھر لے گياتو اے باؤس سے جملي كرليا جائے گا" ....... پائلٹ نے الك طرف اشارہ كرتے ہوئے كہا

بیت طرف اسارہ مرح ہوت ہو - شعبی ہے ۔ تم عبیں رک کر ہماری کال کا انتظار کر و سسست الفریڈ نے کہااور پھرجان اور دو سرے افراد کو آگے بیصنے کا اشارہ کرتے ہوئے دہ ایک پگذندی کے ذریعے اور چوٹی کی طرف چڑھنے گئے ۔ ہیلی کاپٹر میں موجو د سیاہ رنگ کا بڑا سا بیگ ایک آدی نے کا ندھے پر اشحا یا ہوا تھا سے ٹی پر کہتے کر دہ دو سری طرف نینچ اکرگنا اور پھر شک می دادی کراس کر کے وہ اس کے بعد آنے دالی ایک اور پھائی پرچڑھنے گئے اور کی تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد جب وہ اور بہتے تو انہیں کی دور در حوں کا ایک گھنا جھنڈ قطر آنے لگا جس میں بخت اور بڑے میں مکان کا بیولد بھی نظر آرہا تھا۔

ت ہم نے تین اطراف ہے اس کی طرف بڑھنا ہے جان اور ایک آدی بائیں طرف سے میں اور ایک آدی دائیں طرف سے اور باتی ود آدی عقب سے -قریب کُڑ کر میں سب سے پہلے اس مکان پر میزائل ا الفرید نے کہااور تیزی سے بیرونی وروازے کی طرف بڑھ گیا تقریباً ایک گھنٹے بعد ایک المیلی کا پٹر کمپانگ سے لگل کر بہازہ علاتے کی طرف ازاطلاجارہا تھا۔ ہمیلی کا پٹر میں الفرید اور جان کے سائ چار مسلح افراد موجود تھے ۔ ان کے ساتھ ہی سیاہ رنگ کا ایک تھیلا جم ہمیلی کا پٹر میں موجود تھا اور ساتھ ہی چار بیلج بھی پڑے دکھائی و۔ رہے تھے۔ یا تلٹ اور جادوں مسلح افراد متھا می تھے۔

' تم نے وہ فارسٹ ہاؤس دیکھا ہوا ہے ناں ' ...... پائلٹ کے سابقہ بیٹیے ہوئے الفریڈ نے تو تھا۔

یں باس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس علاقے کا چر چپہ میرا دیکھا ہوا ہے ۔ یہ فارسٹ ہادس ایک پخت عمارت ہے ؟ پہاڑی کی بلندی پر واقع ہے اور اس کے ارد کردگھنے ور خت میں \* یائٹ نے جواب دیا۔

تم نے ہمیں ایسی جگہ ڈراپ کرنا ہے جہاں سے ہم تو آسانی ت اس ہاؤس تک میں جائیں لیکن وہاں موجود افراد کو ہمارے متعلق عا نہ ہوسکے مسلسل الفریڈ نے کہا۔

یں باس ۔ اس لئے میں لمبا چگر کاٹ کر اس مہماڑی کے عقبہ طرف سے جارہاہوں ماکدان لوگوں کو ہملی کاپٹر کے بارے میں علم، ہوسکے ۔ میں آپ کو الین جگہ اماروں گاجہاں سے آپ پیدل آسانی ۔ چلتے ہوئے اس ہاؤس کی عقبی طرف پینے جائیں گے \* ....... پائیلٹ ۔ کہااور الغریڈ نے اخبات میں سربلادیا۔ بھر تقریباً ایک گھنٹے کی پرواز ۔

Scanned By Wagas Azeem Paksitanipoint

کی دیوار سے جانگرایا اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھماکے ہے۔ ا احول کونج اٹھااور بھر توجیسے کسی اسلحہ خانے میں آگ لگ جانے ہے۔ المسلسل اور خوفناک دهماک بوتے بین ۔ اس طرح مسلسل وهما کے ہونے شروع ہو گئے اور مکان اور در ختوں کے مکڑے فضا میں اڑنے لگے ۔ دھو ئیں اور پتھروں کے بادل سے اس جھنڈ سے آسمان کی المرف بلند ہونے لگے کافی در تک تین اطراف سے مسلسل مرائل فَارُنگ ہوتی رہی ۔الفریڈ اس دوران اپنے ساتھی کو چھوڑ کر دوڑ تا ہوا سلصے کے رخ چیخ حیاتھا لیکن دہاں کوئی آدمی نظرید آرہاتھا اس نے میزائل گن ایک طرف چھینکی اور کاندھے سے مطنین گن اتار کر اس نے اس کا رخ آسمان کی طرف کر سے ٹریگر دیا دیا مضین گن کی فائرنگ ہوتے ہی دھماکے بند ہو گئے اور الفریڈ نے مشین گن ہاتھ میں لی اور تیزی سے تباہ شدہ فارسٹ ہاؤس کی طرف بڑھنے لگا چند کموں ا بعد جان اور چاروں مقامی آومی بھی دہاں چہنے گئے ۔ مکان کی اینٹ سے اینٹ نج عکی تھی ۔ در خت بھی کٹ کر ملبے پر گرگئے تھے ۔ یو را فارسٹ اوس اب ملیے کا ایک اونجا ڈھر و کھائی دے رہا تھا جس میں سے ومواں ابھی تک نکل رہاتھااور آگ کے شعلے بھی اس دھوئیں میں ہے و کھائی وے دہے تھے۔

" اب ہم نے اس ملبے کو ہٹا کر ان کی لاشیں نکائی ہیں "...... الفریڈ کما۔

" بلیج تو ہیلی کا پٹر میں ہیں ۔اے کال کیوں نہ کر لیا جائے "۔جان

فارُ كروں كا اور ميرے ميرائل فارَ كرتے ہى تم سب نے اس ميرائلوں كى بارش كر دين ہے اور ميرائل برساتے ہوئے جان اور مير دائل برساتے ہوئے جان اور مير دائل برساتے ہوئے جان اور مير کئي ہوئل ہوگ ہائل ہوگ كئيں تو ہم ان پر گويوں اورش كر ديں ہے ليكن جينے مضين كى فارنگ ہو ، ميرائل گئير روك دى جائيں "..... افريڈ نے سارے ساتھيوں ہے مخاطب ہوك كہا اور سب نے اخبات ميں مربلادہ ہے ۔ سياہ بيگ كھول كر اس مير كم ميرائل گئيں ۔اس كے سائل كر اس مير الك الكير الكير الكير كائل الكير الكير

افریڈ ایک مقائی آدی کے ساتھ تیزی سے فارسٹ ہاؤس کی وائے طرف کو بڑھ رہا تھا جیکہ جان ایک مقائی آدی کے ساتھ فارسٹ ہاؤس کی بائس طرف کو جائے تھا اور دو مقائی آدی سید ھے آگے جا رہے آج وہ سب انتہائی احتیاط ہے جتانوں کی اوٹ لیتے ہوئے آگے بڑھے سطے میں ہے ہے ۔ تعویٰی در بعد الغریڈ اس ہاؤس کے بالکل دائس ہاتھ پر آئے گیا ۔ باہر کوئی آدی نظر نہ آرہا تھا ۔ الغریڈ جند کمح عور سے ماحول کی ایس اربا بھر اس نے اپنے ساتھی کو اضارہ کیا اور ہاتھ میں موجود میزائر کی اس نے مکان کی طرف سیدھی کر دی اور ٹریگر ویا دیا ۔ گن اس نے مکان کی طرف سیدھی کر دی اور ٹریگر ویا دیا ۔ گن اس نے مکان کی طرف سیدھی کر دی اور ٹریگر ویا دیا ۔ گن اس نے مکان کی طرف سیدھی کر دی اور ٹریگر ویا دیا ۔ گن ۔

anned By Waga Azeem Paksitanipoint

مس نے اسٹین ماسڑے بات کی ہے۔اس کا کہنا ہے کہ کمی بار اس نے گاڑی پر سفر کرتے ہوئے پنوی کے ساتھ کھنے جنگل میں جیبوں کو بھی آتے جاتے دیکھا ہے ۔اور وہ بھومو کو جانیا ہے ۔اس کا کہنا ہے کہ بعوموا کثر پرانگل سے گاڑی پر سفر کر کے اوترام سٹیٹن پراتر تا ہے اور بحر بیدل شمال کی طرف جنگل میں حلاجاتا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ مجوموجا آ کہاں ہے "..... نصر نے عمران کو بتایا ۔وہ اس وقت اس مکان کے بڑے کرے میں موجود تھے ۔ انہیں یہاں آئے ہوئے آج دوسرا ون تھا۔نصررات کو بی کسی وقت شہرے والی آ مگیا تھالیکن اس وقت چونکہ عمران اوراس کے ساتھی سورہے تھے اس لیے اس نے انہیں نہ جگا یا تھا اور اب ناشتے کے بعد جب وہ اس بڑے کرے میں بیٹھے چائے تی رہے تھے تو نصیر نے رپورٹ دی تھی۔ "اس کا مطلب ہے کہ ہمیڑ کو ارٹراوترام اسٹیشن سے قریب ی ہے

نے کہا اور اغریفہ نے اشبات میں سر ہلاتے ہوئے مشین گن کا ند! سے لٹکائی اور مچر کلائی کی گیزی کے دنلہ بٹن کو کھینچ کر اس نے مخصوص انداز میں گھمایا اور پھر مزید تکھیخ لیا۔

" بہلی بہلی بالمن میں الفریڈ بول رہا ہوں ۔ اوور "..... الفریڈ ۔
گری کو مند ک قریب لے جاکر کہا اور چراے کان سے لگالیا۔
" لیس باس داوور" .... گری سے پائلٹ کی باریک سی آواز سنا

"بہاڑ پر آجاد میلی کا پٹر لے کر۔اوور اینڈ آل "..... انفریڈ نے گور ہ کو منہ کے قریب لے جا کر کہااور چرونڈ بٹن دیا کر بند کر دیا تھوڑی ر بعد انہیں میلی کا پٹر کی آواز سنائی دی اور بچر میلی کا پٹر ان سے کچہ دو ایک مسطح جنان پراتر گیا۔

" جاؤ جا کر بیٹیے لے آؤ "...... الفریڈ نے مقامی افراد سے کہا اور و چاروں تیزی سے ہملی کا ہڑ کی طرف بڑھ گئے۔ سین کی آواز کو نج انحی اور اس آواز کو سنتے ہی تصیر اور تور حسی کے ساتھ ساتھ میں اور اس کے ساتھ ہی جو نک بڑے۔
\* سیشل ٹرانسمیڑ کال ہے \* ...... نور حسین نے کہا اور انظ کر تین ہے وہ دیوار کی طرف بڑھ گیا جہاں تصویر لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی در بعد وہ ویوار میں موجود خضیہ خانے ہے ایک ٹرانسمیڑ انحا لایا اور در بعد وہ ویوار میں موجود خضیہ خانے ہے ایک ٹرانسمیڑ انحا لایا اور

اس نے اے مزیر رکھ کر اس کا بٹن دباویا۔ \* ہملیہ ہملیہ یکھیو بول رہاہوں کہانگ ہے ۔ گرین سٹار کے کسی آدمی کے لئے ایک اہم اطلاع ہے ۔ ادور "...... بٹن دہیتے ہی ایک آواز

سنائی دی سابولنے والا کوئی مقامی تھا۔

سی سرگرین سنارچیف بول رہاہوں ۔ تم کون ہو ۔ اوور \* نور حسین نے لچہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا ۔ ویسے اس کے اور نصیر دونوں کے بچروں پر شدید حیرت کے تاثرات نایاں تھے۔

میں بی ایس کے کہانگ سٹر ہے بول رہا ہوں ۔ اولڈ واکر کا ساتھی ہوں ۔ ان ہے تھے اس خصوص فرکھ نی کاعلم ہوا ہے اس لئے میں اپنی جان پر کھیل کر حمیس اطلاع دے رہا ہوں کہ کہانگ میں بی ایس کے چیف الغریڈ نے سٹر کے انچارج جان کے ساتھ وان بیکرز پر چہا ہ تقد د کر کے انہوں نے معلوم کر لیا ہے کہ پاکھیل کی ایجنٹ مانڈ ہے کے فاریسٹ ہادس میں موجو وہیں ۔ پہنا تھ الغریڈ جان اور چار مقامی ساتھیوں کے ساتھ المیل کا پڑر سوار چھانی اور چار مقامی ساتھیوں کے ساتھ المیل کا پڑر سوار ہوکر مائڈ ہے روانہ ہوگئے ہیں۔ دہ اس فاریسٹ ہادس ہر جھاپ ماریں ہوگا ہوار اور اور اور اور اور اور اس فاریسٹ ہادس ہر جھاپ ماریں

ادر بھیناً یہ ہیڈ کوارٹر جنگل میں اس لئے بنایا گیا ہوگا تا کہ وہاں تک فیر علی اسلحہ گاڑی کے ذریعے بجرایا جاسکے اور مجروہاں ہے جیسوں اور ٹرالر میں لاد کر اسے کہانگ اور دوسرے علاقوں میں بلیک سڑیپ کے سیکشنز تک بہنچا یا جاسکے اور یہ بھی ہو سمتا ہے کہ جربائی فوج کو بھی اس ہیڈ کوارٹر ہے ہی اسلحہ سپلائی کیا جاتا ہو "......عران نے کہا۔ اسلحہ ضانہ ہوگا" یہ ہیلئے زیرونے کہا۔

' ہاں اور ای لئے اے جنگل میں 'بنایا گیا ہو گا تا کہ یہ محنوظ رہ سکے'' عمران نے جواب دیا۔

" تو اب ہمیں پہلے پرانگل جانا پڑے گا اور مچر وہاں سے اوترام ۔ کیونکہ عہاں سے تو اوترام جانے کے لئے پورا جنگل کراس کرنا پڑے گا : بلکیے زیرونے کہا۔

"اگر ہمیں ویمط معلوم ہو جاتا تو ہم کرون سے کمپانگ آنے کی بجائے براہ راست پرانگ ہو جاتا تو ہم کرون سے کمپانگ آنے کی بجائے براہ راست پرانگ ہو جاتا ہو ہم انگر نے کہا۔
" نہیں سمباں آنے سے فائدہ ہوا ہے۔ ورنہ ہمیہی تجھے رہتے کہ بیڈ کو ار ٹر جنگل کے وسط میں ہے ۔ ان لو گوں نے جان بوجھ کریے بات اپنے سیکش چینس کو بتائی ہوگی تاکہ اگر کوئی پارٹی ہیڈ کو ار ٹر کے طاف کام بھی کرے تو وہ جنگل کے وسط میں اے ملاش کرے اور اس طرح وہاں آسانی سے ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے " سے عران نے کہا اور کھراس سے جبلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتے، اچانک کرے میں تیز اور کھراس سے جبلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتے، اچانک کرے میں تیز

Azeem Paksitanipoint

م گر ہم ان کے ہیلی کا بڑر قبفہ کیے کریں گے : ..... نعر نے

" يه سب ، و جائے گا۔ آؤ مرے ساتھ اور عبال سے جو ضروری اسامان ہو وہ بھی نکال لو ۔ اگر اسلحہ ہو تو وہ بھی ساتھ لے لو - عمران نے کہااور ان دونوں نے اثبات میں سربلا دیا ہے۔

تموری زیر بعد دہ دونوں دوبرے تھیلے اٹھائے عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ اس ہاؤس سے نظے اور وائس طرف برصة مطے گئے کانی دور جاکر عمران نے گہرائی میں ایک غار کو تجیینے کے لئے منتخب کیا پتنانچہ سامان اس غار میں رکھ دیا گیااور مجرعمران نے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینا شروع کر دیں۔ ٹائیگر اورجوانا کو اس نے ہاؤس کے پائیں طرف کے دور تھینے کے لئے کر دیاجیکہ بلیک زیرواورجوزف کواس نے عقی طرف اور خوووہ نور حسین اور نصرے ساتھ وہیں رہ گیا۔

یکسی نے کوئی فائر نہیں کرنااوریہ لوگ جس طرف ہے بھی آئیں تم میں سے کسی نے بھی سلمنے نہیں آنا۔ ہم نے اس الفریڈ اور جان کو ہر حالت میں زندہ پکڑنا ہے۔اس لئے کوئی فائرنگ نہیں ہوگی ۔ سوائے ائتائی اشد طرورت کے ۔ زیرد الیون ٹرالسمیروں پر ایک ومرے سے رابط رہے گا "..... عمران نے کما اور وہ سب مشمن لنیں اٹھائے عمران کی ہدایات کے مطابق دوڑتے ہوئے این این عليوں پر بہنج گئے۔ م \_ان كي ياس مواكل كنيس بيس -آب الرث ريس -اوور اينذآل ووسری طرف سے تیز تیز لیج میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابط حم ہو گیا۔ نور حسین نے جلدی سے ٹراسمیر آف کر دیا۔ اس کے ہرے پر شدید ترین پریشانی کے ماثرات بھیل گئے۔

مين فورليهال سے طي جانا جائے "رنصرف المصع ہوئے كما-بس کے لیج میں بھی رمیشانی کے ماٹرات منایاں تھے۔ و یہ تو ہمارے لئے خوشخری ہے - عمران نے کری سے افتح ہوئے مسکرا کر کہاتو نصر اور نور حسین دونوں چونک پڑے۔ و خو مخرى سيد كيا كهد رب مين آب سيد لوگ تو انتهائي ظالم اور سفاک ہیں ۔ انہوں نے اولڈ واکر یوسف کو بھی بقیناً انتہائی تشدوکر کے مار ڈالا ہوگا ۔ ورنہ وہ آدمی مجمی آپ کے متعلق نہ بتایا - نور

و و اللي كايٹر ير آ رہے اس ير موجوده حالات من ممارے ك خو تخرى ہے۔ ہميں او ترام جانے كے لئے ہملى كا بر مل جائے گا ور: ہمیں میاں سے کمیانگ اور بھر کمیانگ سے پرانگل اور بھر پرانگل سے اوترام جانا ہوگا اور تم جانے ہو کہ کتنالمبا حکر پڑجانے کے ساتھ ساتھ كس قدر مشكلات مجى پيش آس جبكداس طرح اب بم آسانى سے الح كاپٹر كے ذريع جنگل كے اوپر سے برواز كرتے بوئے اوترام في سك ہیں اور کسی کو کانوں کان خربھی نہ ہوگی "...... عمران نے جواب و اور نور حسین اور نصیر دونوں کے جروں پر اسمائی حرت کے تاثرات

حسین نے حرت برے لیج میں کہا۔

ضاید عقبی پہاڑی پر کہیں دوراہے اتار لیا گیاہو گا۔اوور "....... بلکی زیرونے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" او سے سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ۔ صرف چیک کرتے رہو اوور اینڈآل "...... عمران نے کہااور ٹرانسمیڑآف کر دیا۔ایے معلوم تھا کہ کال دوسری طرف موجو و ٹائیگر نے بھی اپنے ٹرانسمیٹر پرسنی ہوگ اس لئے اے آگاہ کرنے کی ضرورت ند تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد واقعی ا كي غر مكى اور اكي مقامى بطانوں كى اوث ليت ہوئے مكان كى طرف بڑھتے نظر آنے لگے ۔ وہ عمران سے کانی دور تھے اس لئے عمران اطمینان ہے این جگہ جھیا ہواانہیں ویکھتا رہا اور بھراس غیر ملکی نے مرائل گن کا فائر شروع کیا اور فضا بے در بے اور خو فعاک وحما کوں ے گونج اٹھی ۔ گنیں تین اطراف سے مکان پر فائر کی جارہی تھیں اور نصر اور نور حسین دونوں سے ہوند جینچے ہوئے تھے ۔ قاہر ہے وہ كال كرنے والے كادل بى ول ميں شكريد اواكررے تھے ورند استاتو وہ مجھتے تھے کہ اگر وہ اس مکان کے اندر ہوتے اور یہ میزائل فائر ہوتے توان کا کیا حشر ہو تا۔

کافی ویر تک دھما کے ہوتے رہے۔ مکان اور در خت کممل طور پر تباہ ہو مچکے تھے اس کے بعد اس غیر مکلی نے جو اب سامنے کے رخ کی طرف پڑتے گیا تھا آسمان کی طرف مشین گن کر کے اس کا فائر کھول ویا اور اس کے سابقہ ہی میزائل گن فائر بند ہو گئے اور تعوڈی ویر بعد وہاں چھے افراوا کھنے ہوگئے جن میں چار مقامی اور دو غیر مکلی تھے۔ مجران میں ایک چنان کی اوٹ میں عمران بھی نور حسین اور نصیر کے ساتھ چیپ کر بیٹھے گیا۔ عمران کے ہاتھ میں مشین گن تھی ۔ انہیں اس طرح بیٹھے ہوئے ایک گھنڈ گزرگیالیکن نہ کوئی نیلی کاپٹرانہیں نظرآیا اور نہ کوئی آد بی۔

ی کال غلط بھی ہو حتی ہے " ....... نصیر نے کہا۔

" نہیں ۔ غلط کال کرنے والا اس کال سے کیا مفاد انحا سکآ تھا۔
اس سے کال درست تھی " ....... عمران نے کہا اور ابھی اس کا فقرہ
کمل ہوا تھا کہ اس کی جیب سے ٹوں ٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں
اور عمران نے جلدی ہے جیس سے چھوٹا سانکسٹر فریکے نسی کا زیروالیون
ٹرانمیٹر ٹکالا اور اس کا بٹن پریس کر دیا۔
شرانمیٹر ٹکالا اور اس کا بٹن پریس کر دیا۔

مبلید بعد کالگ - اوور میسید بلیک زیرو کی آوازسنائی وی ایس - عمر ان ان نگ اوور میسید عمر ان نے کہا ایس - جر میزائل گنوں بے مسلح افراذ حمن کے کا ندھوں بے
مشین گئیں بھی لٹکی ہوئی ہیں مقبی بہاڑی بے کنووار ہوئے ہیں - ان
میں بے دو ایکر پیٹراور چار مقامی ہیں - ان میں بے ایک غیر مکلی اور
ایک مقامی بحان کے وائیں طرف اور ایک غیر مکلی اور ایک مقامی
جنان کے بائیں طرف کو بڑھ رہے ہیں جب کہ دو مقامی آوی عقبی

طرف ہےآ گے جارہے ہیں ۔اوور \*۔ بلیک زیروکی آواز سنائی وی ۔

- ہیلی کا پٹر کہاں ہے ۔ اوور \* ...... عمران نے پو چھا۔ - ہیلی کا پٹر تو نظر نہیں آیا اور نہ ہی ہم نے اس کی آواز سخ ہے ۔

ے ایک نے ایسی حرکات شروع کر دیں کہ عمران مججے گیا کہ وہ وارچ ٹرانسمیزبر کسی کو کال کر رہاہے۔

" يه كال تقييناً أس بهيلي كا پٹر كے لئے ہوگى - محاط رہنا - تہيں يا ئلٹ کو ہم اوپرے نظریز آجائیں "...... عمران نے کہااور صندوق کے ڈھکن کی طرح کی ایک چنان کے نیجے رینگتا جلا گیا۔ نور حسین اور نصر نے بھی اس کی بیروی کی اور بھرواقعی تھوڑی دیر بعد ایک بڑا ہیلی کا پڑ عقی طرف سے اڑتا ہوا ادھرآتا و کھائی دینے لگا۔ ہیلی کاپٹر کارخ اس طرف تھا جدہر عمران موجو وتھالیکن بھر ہیلی کا پٹران سے کچھ آ گے ایک سطح چٹان پراتر گیا اور اس کا یا ئلٹ نیچے اترآیا۔ وہ بھی مقامی تھا۔اس کے سابق بی مکان کے ملبے کے یاس کھڑے ہوئے چار مقامی آدمی بھی مز کر تیزی ہے ہیلی کا پٹر کی طرف آنے لگے اور عمران ، نور حسین اور نصر کو وہیں رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے تیزی سے تھسٹتا ہوا ایک سائیڈر بڑھنا گیا سپتند کمحوں بعد وہ ایسی جگہ بہنچ گیا جہاں سے وہ ملبے کے پاس کھڑے ہوئے دونوں غیر ملکیوں کانشانہ لے سکتا ہےاروں مقامی افراد نے میلی کا پڑے بلنے نکالے اور انہیں انے ہوئے والی طبے کی طرف بڑھنے لگے ۔ یا نک مجی ان کے ساتھ تھا اور عمران کے لبوں پر زہر کی مسکراہٹ رینگ گئ ۔ وہ سجھ گیا تھا کہ اب وہ بیلوں کی مددے ملب مناكر ان كى لاشس تلاش كرنا جامة بي - عمران في مشين كن سیدهی کی اور ٹریگر دبا دیا اور دوسرے کمح فصا ریٹ ریٹ کی تع آوازوں کے سابق انسانی چینوں سے گونج انھی ۔ یائلٹ سمیت چاروں

مقائی آدمی پشت پر گولیوں کی باڑ کھا کر نیچ گرے تھے جبکہ وہ دونوں فیر ملکی بھی چیچنے ہوئے نیچ کرے تھے بیکن عمران نے ان کی ٹا کگوں پر فائر کیا تھا۔ وہ دونوں فیر ملکی نیچ گرتے ہی تیزی سے اٹھنے لگے لیکن فائر کیا تھا۔ وہ دونوں فیر ملکی نیچ گر کر بری فائلوں پر زخم ہونے کی وجہ سے وہ ای نیٹ جسم ساکت ہو گئے قاہر طرح ترب نے گا اور چند کموں بعد ہی ان کے جسم ساکت ہو گئے قاہر میں یہ وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ جبکہ پائلٹ میست یا نچوں مقامی افراد ختم ہو تکھے تھے۔

" آؤ"....... عمران نے اوٹ ہے باہر نگلتے ہوئے کہا اور پتند کموں بعد وہ دوڑتے ہوئے ان ہے ہوش پڑے غیر مکیوں کے پاس کئے گئے۔ وہ دونوں ہے ہوش پڑے تھے۔اور ان کی ٹانگوں سے خون تیزی سے نبید رہاتھا۔

''سامان میں سے ایر جنسی میڈیکل باکس لے آؤ "…….. عمران نے نصر سے کہااور نصر ووڑ تاہواوالی جا گیا۔ جبکہ عمران فرانسمیٹر پر ایٹ ساتھیوں کو آن کا کہنے نگا۔ اور بجر فرانسمیٹر جیب میں ڈال لیا۔ تعویٰ ویر بعد سارے ساتھی وہاں اکھے ہوگئے۔ نصیر بھی میڈیکل باکس لے آیا تھا بلک زرواور نائیگر نے عمران کے کہنے بران دونوں غیر ملکیوں کی ناٹکوں پر پینڈیج کر وی اور بچر طاقت کے انجاشن لگانے کے ملکیوں کی ناٹکوں پر پینڈیج کر وی اور بچر طاقت کے انجاشن لگانے کے سے میں ہوئی میں لے آئے۔

تم يتم لوگ زنده بو داده د حبس كيي بت حل گياتها " ... ايك آدي نے كراہتے ہوئے كہا يه وي تماجس نے واچ ثرانسميٹر بر

میلی کاپٹر پائلٹ کو کال کیا تھااور سب سے دیہط میزائل گن فائر کی تھی اس کے عمران مجھ گیا تھا کہ یہی کمپانگ میں بلک سٹریپ کا چیف الفریڈ ہوگا۔

" تم الفرید ہو اور تم نے ڈان بیکرز کے اولڈ واکر پر تشور کیا تھا '۔ عمران نے فزاتے ہوئے کہا۔

" مت مارو - مجھے مت مارو - حمہیں حمہارے خدا کا واسطہ - مجھے مت مارو"...... جان نے ہذیا تی انداز میں کہا۔

"جوانا اے الحمار مہیں بھروں پر بچ کر مار دو"۔ عمران نے جوانا ہے کہا اور جوانا نے تیزی ہے آگے بڑھ کر جان کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور دوسرے لمح چینے اور پھر کتے ہوئے جان کو اس نے سرے بلند کر کے پوری قوت سے نیچے بتھریلی زمین پر پخ دیا۔ جان کے حلق ہاند کر کے پوری قوت سے نیچے بتھریلی زمین پر پخ دیا۔ جان کے حلق سے انتہائی کر بناک بیخیس لکل دہی تھی لیکن وہ ابھی زندہ تھا۔ " تم نے اس بوڑھے پر بے رحمانہ تشدو کیا تھا۔ حمہارے کے یہ

ا تہائی ہلی سزا ہے ورنہ تو تم اس قابل ہوکہ تمہاری ایک ایک ہذی تو ڈی جوانا نے ایک بدی ایک جوانا نے ایک بدی جوانا نے ایک بدی جوانا نے ایک بدر پھر جان کو اٹھا کر زمین پر بخااور اس بار جان بہتد کمح تریخ کے تریخ کے بدر ساکت ہوگیا اس کا جمم شرحا میزجا ہو تکا تھا۔وہ مر چکا تھا۔ الفریڈ یہ منظر دیکھ کر ہی وہشت ہے ہے ہوش ہو چکا تھا۔

" نائیگر اس کا منہ اور ناک بند کر کے اے ہوش میں لے آؤ"۔
عمر ان نے نائیگر ہے کہا اور نائیگر نے جھک کر اس کا ناک اور منہ
دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا اور جب اس کے جسم میں حرکت کے
انٹرات ممودار ہوئے تو نائیگر سیر حاجو کر پچھے ہٹ گیا ہجتد کموں بعد
الفریڈ نے چیختے ہوئے آنگھیں کھول دیں ۔خوف اور دہشت سے اس کا
جرو گرگیا تھااور اس کا جسم بری طرح کا نب دہاتھا۔

م نے جان کا حشر دیکھا الفریڈ - میرے نزدیک یہ سب سے آسان اور بلکی سزاتھی ۔ اب تم یولو۔ تم کیا چاہتے ہو "....... عمران نے انتہائی سرد لیج میں کہا۔

' م م م م م بی کو گی مارد میجه اس طرح مت مارد اس کے مسابق بی اس نے دو نوں ہائق عمران کے سلمنے جو ژویئے۔

ما ما ہی میں درور ہو ہو کہ میں اور میلی کا پٹر پر والی کمپانگ میں بھی چھوڑ سکتے ہیں کو نکہ بھی تم جسے چھوٹے لوگوں سے کوئی دلچی نہیں ہے بشرطید تم بھی یہ بنا دوکہ ہیڈ کو ارٹر کہاں ہے اور یہ 69

جانے والا سب بحف کا اپنا سیکش ہے۔ہم میں سے کسی کو کھ معلوم نہیں "الفریڈ نے جواب دیا۔

تم کمپانگ میں بلکی سڑیپ کے انچارج ہو اور سب سے زیادہ ظلم بھی کمپانگ میں مسلمانوں پر ہو رہا ہے ۔ کیا سیٹ آپ کر رکھا ہے تم نے سے ج بیاؤ" ...... عمران نے مرد کیج میں کہا۔

و وہ ۔ وہ گلویا گر دب ہیں جن میں جرما کے فوجی اور بدھ مذہب کے جنونی افراد شامل ہیں یہ سارے گروپ فوج کے تحت کام کرتے ہیں ان کاانچارج فوج کااکی کرنل پروم ہے۔ بلکی سڑیپ کاکام انہیں اسلح سلائی کرنا اور ضرورت کے وقت اہم مشنز پر آومی جھیجنا ہے ۔ یہ گویا کانڈوز کروب ہیں یہ بورے کمیانگ میں بھیلے ہوئے ہیں -بلک سڑیے بہلے کمیانگ میں گرین سٹارے خاتے کے لئے بلائی گئی تھی ۔اس وقت کمیانگ کی حکومت کرین سار کی حمایت میں تھی اس لئ بليك سريب اور كلويا كروب جيب كركام كرتے تھے بجر حكومت گا تختہ الد دیا گیا اور گلویا گروپس نے کھل کر کام کر ناشروع کر دیا اور بلیب سزیپ مرف نگرانی کر رہی ہے۔ غیر ممالک سے اسلحہ منگوا کر ہند کو ارثر میں سٹور کرے دوان تمام کروپس کو اسلحہ سپلائی کرتی ہے پورے جرما میں گلویا کروپس تھیلے ہوئے ہیں مسلمانوں پراصل ظلم وسم وی کرتے ہیں البتہ وہ ربورٹ کرنل پروم کو دینے کے ساتھ سائق چیف لوتھ کو بھی دیتے ہیں ۔ کرنل پردم بھی انتظامی طور پر بلک سڑیے کے جیف کے ماتحت ہے رائین مسلمانوں کے خلاف

بھی من لو کہ یہ جہارا امتحان ہے ورند میں کرون میں مشین سیکشن کے انجارج آسٹن سے بہٹر کو ارثر کے بارے میں پوری تفصیلات معلوم کر چکاہوں تسسید عمران نے سرد لیج میں کہا۔

" میں بتا ریتا ہوں سکھے زندہ مجوز دو ۔ میں جرا سے واپس جلا جاؤں گا۔ ہیڈ کو ارثر اوترام اسٹیٹن سے شمال مغرب کی طرف واقع بتی بھونگیا کے نیچ ہے۔ بھونگیا بہتی میں بھومو اور اس کے ساتھی رہنے بیں ۔ میں بھ کہر رہابوں "......الفریڈ نے ای طرح گھکھیاتے ہوئے لیچ میں کہا۔ " لیکن آسٹن نے تو مجھے بتایا تھا کہ ہیڈ کو ارثر جنگل وڈکاک کے

وسط میں تانگل بہتی کے پاس ہے '' ....... عمران نے کہا۔ '' مم ۔ میں چ کہر رہا ہوں۔ اس نے غلط بتایا ہو گا۔ میں چ کہر رہا ہوں۔ خدا گواہ ہے ۔ میں چ کہر رہا ہوں '' ...... الفریڈ نے گھگھیاتے ہوئے لیچ میں کہا۔

" تم ہیڈ گوارٹر میں گئے ہو" ....... عمران نے پو تھا۔
" نہیں ۔ وہاں چیف لو تحرر بٹنا ہے ۔ صرف بیتھائس وہاں آتا باتا رہنا تھااور کسی کو دہاں جانے کی اجازت نہیں ہے ۔ حتی کہ جمومو بھی کبھی اندر نہیں گیا" ...... الفریڈ نے جو اب دیتے ہوئے کہا۔ " لیکن وہاں جو اسلحہ اکٹھا کیا گیا ہے وہ کون لے آتا ہے "۔ عمران نے عزاتے ہوئے کہا۔

" وہ ۔ دہ چیف کا پنا سیکشن ہے ۔ اسلحہ لے آنے والا اور اسلحہ لے

Azeem Paksitanipoint

کام کرنے میں وہ آزاد ہے "..... الفریڈ نے پوری تفصیل بتا. ہوئے کیا۔

اس کرنل پروم کابیڈ کو ارٹر کہاں ہے "-عمران نے ہو تھا۔
"کہانگ سے طعتہ تھاؤنی ڈیانگ میں واقع ہے -کرنل پروم وہ ہوتا ہے - بیڈ کو ارٹر سے بہلے اسلحہ تھاؤنی جہنچا یا جاتا ہے اور بحرکز پروم اس اسلح کو گئویا میں اس کی ضرورت کے مطابق تقسیم کرتا۔ الفریڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" تم کبمی کرنل پروم ہے ملے ہو "۔ عمران نے پو چھا۔ " نہیں ۔ وہ خفیہ رہتا ہے ۔ صرف اس کا نام سنا ہوا ہے ۔ شا چیف جانتاہو گا ہے "۔۔۔۔۔۔۔الفریڈ نے جواب دیا۔

"او ۔ ک ۔ تم نے بحو نکہ کی بتا دیا ہے اس لئے میں تو جہبا زندہ چھڑ دیا ہوں گئی میں سٹار کے دوآد کی موجود ہیں ہمہاں اور نے کہا نگ میں جس بے دردی ہے گرین سٹار کا فاتمہ کیا ہے اس اوجہ ہے کہا بگر مائی مردرہو ۔ اب یہ جانس اور عمر ان نے کہا اور چھے ہت گیا۔ گر ابھی اس کا فقرہ مکمل بھی نہ اور تھا کہ فضاریت ریٹ کی آوازوں ہے گوئی افرائی کی فقر ایک فقرہ مکمل بھی نہ تو ایک فضاریت ریٹ کی آوازوں ہے گوئی افرائی کی فقت اس پر مضین گن کا فو کھول ویا تھا اور انظر یکو کی گئت ایت پر ہونے دائی گولیوں کی بارش کو دیے ہے تھے تک کاموقتی بھی نہ لل سکا۔

' یہ بہت بڑا مجرم تھا عمران صاحب۔اس نے گرین سٹار کو نہ

1 کی مرف نقصان پہنچا یا بلکہ اس نے ذاتی طور پر مسلمانوں کے ایک بڑے
کیپ پر حملہ کر اگر دہاں موجو دہین ہزار مسلمانوں مرد، عورتوں اور
پچوں کو گولیوں ہے بھون ڈالاتھا سیہ انتہائی ہے رحم اور سفاک آد می
تجا ۔ آپ یقین کریں جب آپ نے اے زندہ چھوڑنے کا وعدہ کیا تو
پمارے دلوں میں آگ ہی بجزک اغمی تھی لیکن نم اس سے خاموش ہو
گئے تھے کہ اب سچ کیشن کا کشڑول آپ کے ہاتھوں میں ہے اور آپ بہتر
کئے تھے کہ اب سچ کیشن کا کشڑول آپ کے ہاتھوں میں ہے اور آپ بہتر
کئے سکتے ہیں لیکن آپ نے معالمہ بم پر چھوڑ کر بم پراحسان کیا ہے "۔
نور حسین نے کہا اور عمران مسکرا دیا۔

ا اس نے جس انداز میں اس مکان پر میرائل فائر کرائے ہیں اور جس انداز میں اس مکان پر میرائل فائر کرائے ہیں اور جس انداز میں یہ افغر کوئی زخی باہر نظے تو اس کوئی دخی باہر نظے تو اس کوئیوں سے جمون ڈالے ۔ اس سے تحجے اس کی سفاک اور بے رحم فظرت کا اندازہ ہو گیاتھا لیکن اس سے یہ وعدہ ضروری تھا ورنہ ہمیں اس قدر اہم معلومات کمجی حاصل شہو سکتی تھیں آپ لوگوں نے ہمی آج تک گویا گروپس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی "...... عمران فرانہیں ہوار دیتے ہوئے کہا۔

گلیا کروپس اور کرنل پروم کانام توب شمار بار سنا ہوا ہے لیکن چونکہ ہر جگہ یہی مشہور تھا کہ یہ سب کچھ بلکی سٹریپ کرار ہی ہاس نے ان ناموں کو ہم نے کمجی اہمیت نہیں دی ۔ نور حسین نے شرمندہ سے لیج میں جواب دیا۔

\* ابآب دونوں سے میں ایک اہم ترین بات کرنے والا ہوں اس

Scanned By Wag

رقوم سے مبال کی حکومت برونی ممالک سے ہمیں ضروری اسلحہ منگوا کر دیتی تھی اس طرح ہم بلک سڑیپ کامقابلہ کر رہے تھے لیکن مجر اچانک حالات یکسر تبدیل ہو گئے یا کر دینے گئے جزل گان نے کمیانگ کی حکومت کا بھی خاتمہ کر دیاادر کنٹرول خود سنجمال لیا۔ ہمیں اسلحے ک سپلائی رک گئی اس کے ساتھ ساتھ بلکی سڑیپ اور جربائی فوج جو گوریلا انداز میں محدود پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرتی تھی ۔ یکلنت آزاد ہو گئی۔مرکزی حکومت اس کی پشت پرآ گئی اور متم یہ ہوا کہ کمبانگ کے مسلمانوں پر یکفت قیامت ٹوٹ پڑی ۔ان کے پیر اکھڑ گئے اور گرین سٹار ختم ہو گئی ۔ کرین سٹار کے سارے میکشز خم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کام کرنے والے مارے لوگ ختم ہو گئے ہیں اصل میں اسلحہ اور رقم نہ ہونے کی وجہ ہے یہ لوگ کمی کارروائی کے قابل ہی نہیں رہے اور بلک سڑیپ ف چن چن کر گرین سٹار کے لیڈروں کو ہلاک کر با شروع کر دیا اگر هم كوئى بحى اسلامى ملك يا كوئى بحى اسلامى تنظيم اسلحه اور رقم ملائی کرے تو ہم آج بھی بلیک سریب اور گلویا گروپس کا مقابلہ ممت کا تخته اللنے میں بھی کامیاب ہو جائیں ۔ فوج میں ہمارے ہی ہی ہیں لیکن وہ ہماری کمزور پوزیشن کی وجہ سے کھل کر ہمارا م نہیں دے سکتے مسین نور حسین نے تقصیل سے جواب دیتے کمااور عمران کاستا ہوا چرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ لے آپ سوچ مجھ کر مجھے جواب دیں "...... عمران نے پکٹت انتہا، سخیدہ ہوتے ہوئے کہااور وہ دونوں عمران کا بدلا ہوا اچھ محسوس کر کے چونک پڑے۔

"جی فرملیئے"...... نور محسین نے کہا۔ "آب کہتے ہیں گرین سٹار ختم ہو گئی ہے۔اس سے سارے سیشر

ختم ہو گئے ہیں یا کر دینے گئے ہیں سربراہوں میں سے صرف آپ د باتی بچے ہیں اور اگر ہم لوگ مباں یہ آتے تو آپ بھی ملک چھوڑ کر جا جاتے الیبی صورت میں آپ تھے یہ بتائیں کہ اگر ہم نے بلک سزیر کا ہیڈ کوارٹر حباہ کر دیا اور فرض کرو کہ گلویا گروپس کا ہیڈ کوارٹراو کرنل پروم کو بھی ختم کر دیا تو بھر بھی بیباں مسلمانوں پر ظلم و ستم خنو تو نہیں ہو جائے گا اور نہ ہی جرمائی فوج ختم ہو گی اور نہ ہی دوسرے جنونی لو گوں کی تعداد میں کوئی کمی آجائے گی بھراس سارے مسئلے ؟ حل کیاہوگا "......عمران نے انتہائی سخیدہ لیجے میں کہا۔

"آپ نے جو کچر کہا ہے وہ حرف بحرف درست ہے لیکن اس ہے ، فائدہ ہو گا کہ جرما حکومت کو ان ہیڈ کوارٹرز کے نماتے ہے بہت ﴿ دھچا 💥 گا ۔ مسلمانوں پران کا ظلم وستم ختم نہیں ہو گا تو کم ضرور 🛪 جائے گا اور بچرہم بھی کو شش کریں گے کہ گرین سنار کو دوبارہ لیے پروں پر کھڑا کر لیں ۔اصل بات یہ ہے کہ کرین سٹار کی حمایت سے کمیانگ کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یمیاں کی حکومت بھی کرتی تھی کمیانگ کے مسلمان گرین سٹار کو عطبات دیتے تھے ادران عطبات 🌡 زیادہ آسان ہے کہ بورے ہمڈ کو ارٹر کو اسلحہ سمیت اڈادوں '۔ عمران وری گذر میں یہی بات آپ حضرات سے سننے کاخواہشمند تھا۔ ہم " عمران صاحب - ایک کام ہو سکتا ہے کہ ہم کچے اسلح ای ہیڈ کوارٹر کے ایک جھے میں رکھ کراہے اڑادیں ادر باتی نتام اسلحہ خانے كاراسته بلاك كر ديں ۔اس طرح حكومت اور فوج يہي تحجم كى كه سارا ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گیا ہے اور دہ اس کا خیال چھوڑ دیں گے بھر باتی حصے کو گرین سٹار کا ہیڈ کوارٹر بھی بنایا جا سکتا ہے اور اسلحہ بھی تھنوی ہوجائے گا '..... بلیک زیرونے کہا تو عمران کے پہرے پر پسندیدگی کے تاثرات ابر آئے۔ " كَدْ -اس كِمة بين فهانت " ...... عمران في انتهائي تحسين آمير " يه بهترين تجيز ب عمران صاحب "منصر اور نور حسين ن مجي مراتے ہوئے کہااور عمران نے اشبات میں سربلادیا۔ " او سے سآؤاب کافی مذاکرات ہو گئے ہیں ساب ہمیں روانہ ہو اناجائے " ...... عمران نے ہیلی کا پڑکی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ " کیااب ہم ہیڈ کوارٹرجائیں گے "۔ بلک زیرونے کہا۔ " نہیں ۔ میں پہلے اس کرنل پروم اور اس کی چھاؤنی کا خاتمہ کرنا ما ہوں کیونکہ اس طرح فوری طور پر گلویا گروپس کی ظالمانہ موائیوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور ووسری بات یہ که لازماً ان ا اللہ وهما کوں کے بعد مانڈے سے پولیس اور ہو سکتاہے فوج بھی

لوگ بہاں طویل عرصے تک نہیں رہ سکتے آپ کو اپنے ہیروں پر کھڑے ہونا ہو گااور اپنے طور پر حالات کا مقابلہ کرنا ہو گا۔ باتی رہااسلحہ تو میں نے فیصد کیا ہے کہ ہیڈ کوارٹر پراس طرح قبف کیا جائے کہ بلک سٹریپ تو ختم ہوجائے لین ہیڈ کوارٹر مع اسلحہ کے صحیح سلامت رہے اور اس کو گرین سٹار کا ہیڈ کو ارٹر بنا دیا جائے اور یمہاں موجو د اسلحہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے کی بجائے مسلمانوں کی حمایت میں استعمال کیا جائے اور جہاں تک رقم اور مزید اسلح کی سلائی کا تعلق ہے اس کا بندوبست بھی آپ لو گوں نے خود کرنا ہے ۔ پورے جرمامیں بے شمار الیے مسلمان موجو دہوں گے جو آپ کو خفیہ طور پُ ر تو بات ارسال کر سکتے ہیں بشر طیکہ انہیں بقین ہو کہ ان کی رقم ؟ درست استعمال ہو رہا ہے ۔اسرائیل کے خلاف فلسطینی بھی اس طر کام کر رہے ہیں ۔ صرف جذبے کی ضرورت ہے "...... عمران نے کہا۔ " مُصكِ ب \_ بم آب كى بات مجه كمة بي -اب بم بالكل ال انداز میں گرین سٹار کو منظم کریں سے لیکن بلیک سڑیپ کا ہ کوارٹر ہم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ لاز اُس سے جنرل گان واقفہ ہوگا اور جیے ہی اے معلوم ہوگا کہ بیڈ کو ارٹر پر ہمارا قبضہ بودا پرایئر فورس سے بمباری کرانے ہے بھی دریغ نہیں کرے گا '۔ نا میں اس میں موجو د اسلحہ بچانا چاہتا ہوں۔ ورینہ میرے گئے آ

ا و تم لين تضوص كرك ميں موجود تماكه اچانك كرے كا دروازه ومماکے سے کھلااور لو تحرب اختیار چونک پڑا۔ أباس - باس خصنب بهو گیا۔الفریڈ کا مخصوص ہیلی کا پٹر اجنبی افراد فع میں ب " ....... آنے والے نوجوان نے انتہالی بریشان سے لیا۔ کیا کمر رہے ہو ڈیوس "...... او تحر بھی آنے والے کی بات بے اختیار چو نک یزار لیئے مرے ساتھ باس - جلدی آیئے "...... دیوس نے واپس و نے کہااور لو تحرکری ہے اٹھ کر اس کے پیچے دوڑ پڑا۔ تھوڑی و ونوں ایک بڑے ہال میں کئی گئے جہاں چاروں طرف بزی میں نصب تھیں اور ان میں سے ایک مشین میں زندگ کی رو ام ال المنتج اور مجرانہیں الفریڈی بلاکت کا بھی تقیناً علم ہوجائے گاور یہ حبال بہتج اور مجرانہیں الفریڈی بلاکت کا بھی تقیناً علم ہوجائے گاور یہ خربی جب لوتھ کو کلیں گی تو وہ بیڈ کو ار ٹری حفاظت کے بادے میں اور بھی چو کنا ہوجائے گا اور آخری بات یہ کہ کرنل پروم اور لوتھ کی ملاقات کا منظر کسیا رہے گا "....... عمران نے بڑے ہمتے میں بات کرتے ہوئے مسکر اگر آخری فقرہ کہا تو سب بے اختیار چو تک بات کرتے ہوئے مسکر اگر آخری فقرہ کہا تو سب بے اختیار چو تک بڑے ہیں بات ہوئے مسکر اگر آخری فقرہ کہا تو سب بے اختیار چو تک بیت اور دی اور چو ہو ہمیں کا پر اس بنتے ہوئے کہا اور عمران نے مسکر اگر سربلا دیا اور تیم وہ ہمیلی کا پر تی بنتے ہوئے کہا اور عمران نے مسکر اگر سربلا دیا اور تیم وہ ہمیلی کا پر تی بنتے ہوئے کہا اور عمران نے مسکر اگر سربلا دیا اور تیم وہ ہمیلی کا پر تی بنتے ہوئے کہا اور عمران نے مسکر اگر سربلا دیا اور تیم وہ ہمیلی کا پر تی بنتے ہوئے کہا اور عمران نے مسکر اگر سربلا دیا اور تیم وہ ہمیلی کا پر تیم بنتے ہوئے کہا اور عمران نے مسکر اگر سربلا دیا اور تیم وہ ہمیلی کا پر تیم وہ ہمیلی کیا تیم وہ تیم وہ ہمیلی کی پر تیم وہ تی

سوار ہو ناشروع ہو گئے۔

ی جبکہ باتی خاصوش محیں ۔ ڈیوس بھا گیا ہوا مشین کے پاس Scanned By Waga Azzem Paksitanipoin "اليماكروكه جب يه بلندى پر پينج جائے تواس كى پرواز جام كر دو\_ یقیناً ہیلی کاپٹر میں ہیرا شوٹ موجود نہیں ہوں گے۔اس لئے یہ لوگ نیچے نہ آسکیں گے اور پجرجب اس کا پٹرول ختم ہو گا تو پھر ہیلی کا پٹر خود ی نیچے پہاڑیوں میں آگرے گااوراس طرح یہ لوگ بلاک ہو جائیں گے اس کے سوااور کیا ہو سکتا ہے "..... او تھرنے کہا۔ ولیے باس اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے میگنٹ ریز کے ذریعے مِنْ كُوارْزْتك تحسيث كرل آسكابون "...... ويوس في كما-" بيذ كوار زنك ..... وه كيي "..... لو تحرف برى طرح جونك میرے پاس انتہائی طاقتور میگنٹ ریزوالی مشیزی موجو د ہے۔ کے ذریعے ہیلی کا پٹر کو سہاں آسانی سے لایا جا سکتا ہے "۔ ڈیوس

اُوہ - نھیک ہے - تم اسے گھیٹ کرمہاں اوپر لے آؤادر پھر نیچ اتار دو۔اس طرح دوصور تیں ہوں گی۔ بہلی تو یہ نیچ موجود ان سے نکرا کر ہیلی کاپٹر تباہ ہو جائے گاور اگریہ نگے گئے تو بھومو می کے ساتھی انہیں ہلاک کر دیں گے۔اس طرح ان کا خاتمہ بوجائے گا"..... لو تحرنے کہا۔ نھیک ہے ہاں "...... ڈیوس نے کہا اور تیزی سے دوڑ تا ہوا

اور مشین کی طرف بڑھ گیا۔اس نے اس مشین کے اوپر موجود

لا كراكي طرف چينكادر بحرتيزي سے اس كے مخلف بنن دبانے

بہنی ۔ لو تحر بھی اس کے پیچھے ہی گیا۔
" یہ دیکھے باس ۔ میں نے اچانک لانگ رہنے ویو چیکنگ کے لئے
مشین آن کی تو یہ منظر سامنے آگیا "....... ڈیوس نے کہا اور لو تھرنے
دیکھا کہ واقعی ایک ہملی کا پڑ بہاڑی علاقے میں ایک جنان پر کھڑا ہو
تھا اور اجنبی لوگ اس کے قریب کھڑے آپ میں گفتگو کر رہے تھے۔
میلی کا پڑ نمالی تھا۔ لیکن اب یہ لوگ اس میں سوار ہورہے تھے۔
" یہ علاقہ کو نسا ہے "...... ڈیوس نے جواب دیا۔
" یہ علاقہ کو نسا ہے "...... ڈیوس نے جواب دیا۔
" یا نڈے کا علاقہ ہے" ۔ شہر کے اور اور جام کر سکتے ہو ۔ اور اس میں کا پڑ ہے۔ تم پرواز تو جام کر سکتے ہو ۔ اس

سیں باس - لیکن دیمیلے معلوم تو ہو کہ یہ لوگ کو ن ہیں اوراا کہاں ہے " فیوس نے کہا -سی سمجھ گیا ہوں یہ کون ہیں ان میں دو قوی ہیکل ویوزاا نظر آر ہے ہیں -اس کا مطلب ہے کہ یہ عمران اوراس کے ساتھی دو آدی ان کے کروپ سے زائد ہیں اس لئے یہ لیفیناً ان کے ساتھی ہوں تے - انہوں نے الفریڈ کو ہلاک کر کے اس کے ہیل قبضہ کر لیاہوگا" ...... نو تحر نے ہوئے ہیا۔ تجر باس کیا حکم ہے - ہم نہ ہی ان کی باتیں سن سکتے ہیں اسے تباہ کر سکتے ہیں - زیادہ سے زیادہ اس کی پرواز کو جام کر تے

ويوس نے كما-

شروع کر دیہے ۔مضین میں زندگی کی اہری دوڑ گئی اور اس پر بے شمار چوئے بڑے بلب طبع بھیے لگے اس کے ساتھ ہی مشین سے ایک تی گونج بھی سنائی دیے لگی ۔ مشین کے ساتھ سرنگ دار مار کا ایک براسا کھا ایک یک کے ساتھ نگا ہوا تھا ڈیو تریز نے اے یک سے نگالا اور مج اس پر لگے ہوئے کلپ کو اٹار کر اس نے کچھے کو بھولااور اس ٹار کا ایک سراجس میں وو بن لگے ہوئے تھے لے کر تیری سے ووڑ ماہوا میلے وال مشین کے قریب لے آیااوراس نے اس مشین کی سائیڈ کے نجلے جیے میں موجو د سوراخوں میں ان دونوں پنوں کو ایڈ جسٹ کیا ادر مجرتیز ے سدھا ہو کر دو بارہ پہلے والی مشین کے سامنے آگر کروا ہو گیا جہا لوتم ہونے تھینچ خاموش کھڑاسکرین کو دیکھ رہاتھا۔ ہیلی کاپٹرخام بلندی پر پیچ کر تیزی ہے ایک بہاڑی علاقے کے اوپر پرواز کر ٹاہوا آ بزمةا حلاجار باتحا-

سس پاہوہ ہو۔
" یہ کہائگ کی طرف جارہا ہے باس " ........ ڈیوس نے کہا۔
" ہم اے والی لے آؤ جلدی کروسید انتہائی خطرناک لوگ
د تم اے والی لے آؤ جلدی کروسید انتہائی خطرناک لوگ
لو تم نے کہااور ڈیوس نے اشیات میں سربلا دیا اور مشین کو آئی
ار ناشرونا کر دیا ہے تھ کموں بعد لو تحرید دیکھ کر انجمل پڑا کہ تیز؟
اڑتے ہوئے ہیل کا پڑ کو لیکٹ زور دار جھٹکے گئے شروع ہو گئے اس کا رخ تیزی ہے بدلا اور اس کے سابھ ہی دہ جسلے ہیں
اس کا رخ تیزی ہے بدلا اور اس کے سابھ ہی دہ جسلے ہیں
تیزی ہے الیے رخ پر اس طرح تر تا ہوا آنا دکھائی دیے نگا ہے۔
تیزی ہے الیے رخ پر اس طرح تر تا ہوا آنا دکھائی دیے نگا ہے۔
کسی جال میں بھنسا کر اب جال کو تھسینا جا رہا ہو۔ اسلی کا پڑ۔

موجود لوگ بری طرح پریشان نظرار ہے تھے ان کے منہ مسلسل بل رہے تھے لین ظاہر ہے ان کی آوازی مہاں تک نہ پہنے ری تھیں۔ "اب یہ ای طرح کھنی حیاآئے گا"۔ ڈیوس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

"اگراہے روکاجائے تو کیا ہوگا"....... لو تھرنے پو چھا " تو بچریہ اپنی مرضی ہے پرواز کر نا شروع کر دے گا کیونکہ پرواز جام کرنے والی مشین شارٹ رہنج میں کام نہیں کرتی "....... ڈیوس زیار

''توکیا یہ ہیڈ کوارٹر پرآگرے گا''''' لو تھرنے پو چھا۔ '' میں باس سیہ ہیڈ کوارٹرے اوپر جشکل میں گرے گا'''''' ڈیوس نے جواب دیا۔ کن نے گاگر سے سیمنر سیسٹ

کنی در گئے گی اسے سہاں تک پمپنے میں "۔ لو تھرنے پو تھا۔

"زیادہ بے زیادہ ہیں پھیں منٹ "۔ ڈیوس نے جواب دیا۔

"او ۔ کے ۔ میں جا کر بھومو کو ٹرانسمیٹر پر کال کر کے الرٹ کر تا

بوں ناکہ جسے ہی یہ ہیلی کا پٹر جنگل میں گرے وہ اسے چمک کرے

اور اگر کوئی آدمی زندہ نکے جائے تو اسے ہلاک کر دے "۔ لو تھرنے کہا

اور طرکر دوڑتا ہوا اپنے مخصوص وفتری طرف بڑھ گیا۔ دفتر میں گئے کر

اس نے میں پر موجود مخصوص ٹرانسمیٹر پر بحلی کی می تیزی سے مخصوص

فریکو نسی ایڈ جسٹ کی اور بٹن آن کر دیا۔

" بيلو بهلو - او تحر كالنگ جومو - او در " - او تحرف علق ك بل چيخ

' نو باس - کیا گڑ جاہو سکتی ہے۔ وہ لوگ بے بس بیٹھے ہوئے ہیں یہ ڈیوس نے مسکراتے ہوئے کہااور لو تحرکے جبرے پر مسرت اور امیانی کے تاثرات نایاں ہوگئے۔

" اگرید لوگ ہلاک ہو گئے تو میں تمہیں استا بڑا العام دوں گا کہ میں استے: بڑے العام کا تصور تک بھی نہ ہو گا اور نہ صرف میں بلکہ اس مجھو کہ پوری دنیا کے بہودیوں کے تم ہمیرو بن جاؤگ "۔ لو تم فی کما اور ڈیوس کے ہجرے پر مسرت کے آثار پھیل گئے۔ "شکرید باس"...... ڈیوس نے کہا۔

میلی کا بٹرای انداز میں تھیجہ ابوااب کافی قریب آ چکا تھا۔اس کے در بیٹے ہوئے افراد رہ اس در بیٹے ہوئے افراد رہ اس کے در بیٹے ہوئے افراد کے جہرے سے ہوئے نظر آ رہے تھے اور دہ اس کے دیکھ رہے تھے میں اپنے بھاؤک کوئی ذریعہ ملاش کر رہے میں لیکن ایک تو نیچ اسپائی گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا دو سراہیلی کا پڑا تنی میں کہ اس میں سے نیچ کرنا موائے خود کشی کے اور کوئی میت نہ در کھتا تھا۔

ا یہ پائلٹ ۔ یہی عمران ہے اس کاقد وقامت بالکل عمران ہے ملآ اسسا کو تحرف کہا اور ڈیوس نے اخبات میں سرطادیا۔ ایم سے سلس طرح اطمینان سے بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے باس ۔ تجھے اس اطمینان پر حمرت ہوری ہے ''سسا ڈیوس نے کہا۔ ایم انتہائی خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ ہے لیکن اب اس کی الی سے مرف چند کمے ہی رہ گئے ہیں ''سسا کو تحرف مسکراتے ہوئے کہا۔وہ چیج بی مسلسل کال دے رہاتھا۔ " میں چیف ۔ بھومو انٹڈنگ یو ۔ اوور "...... تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیٹرے ایک آواز نگلی۔

" بھومو ۔ آیک ہملی کاپڑ کو میں میگنٹ ریزے کے ذریعے تھی کر ہیڈ کو ارٹر کے اوپر لے آرہا ہوں ۔ یہ ہیڈ کو ارٹر کے اوپر جنگل میں آ گرے گا زیادہ سے زیادہ بیس منٹ بعد ۔ اس میں سات پا کیشیائی ایجنٹ موجو دہیں ۔ دہی پا کیشیائی ایجنٹ جن کے خطرے کے پیش نظر میں نے حمیس الرٹ کیا تھا ۔ تم اپنے ساتھیوں سمیت فوری طور پر میڈ کو ارٹر کے اوپر والے جنگل میں پھیل جاڈ ۔ جیسے ہی یہ ہملی کاپٹر جنگل میں گرے تم نے اے چکی کرنا ہے اور اگر اس میں موجود کوئی بھی آدمی زندہ نئے جائے تو تم نے اس کا بھینی طور پر خاتمہ کر دینا ہے اور کچر فوراً مجھے رپورٹ دین ہے ۔ بجھ گئے ۔ اوور "…… لو تحر نے چیخے ہوئے کہا۔

۔ باس ۔ اب یہ سلی کا پٹر ہیڈ کو ارٹر کے اوپر پہنچ کر راڈارٹری ہے۔ نگر اکر نیچ گرے گاس طرح راڈار کو بھی نقصان پینچ سکتا ہے ۔ کیوں یہ میکنٹ ریز آف کر دی جائیں "...... ڈیوس نے کہا۔

سین مچر تو ہیلی کا پڑ دو بارہ پرواز کرنا شروع کر دے گا اور یہ میں سلامت آگے تکل جائیں گئے ۔ ہونے وو نقصان ۔ اس معمولی نقصان کے مقابلے میں ان اسجنوں کا خاتمہ محجے قبول ہے "...... او تحرف ترب لیا دیا ۔ اور مجر تقریباً پند اللہ میں اور ڈیوس نے اشبات میں سربلا دیا ۔ اور مجر تقریباً پند اسمن بعد یکھت ہیلی کا پڑ سکرین سے خائب ہو گیا اور نہ صرف سکرین مشینیں بھی بیک وقت

ر راوار میلی کاپٹر مکرانے سے تباہ ہو گیا ہے باس - اس لیا مشینیں آف ہو گیا ہے باس اس لیا مشینیں آف ہو گئی ہیں "....... ڈیوس نے ایک طویل سانس لیا ہوئے کہا۔

"اب یہ نج نہ سکیں گے"...... او تحرنے کہا اور ایک بار مجرود ڈ ہوا اپنے وفتری طرف بڑھ گیا کیونکہ اب اے جموموی طرف سے کال انتظار تھا۔ وفتر میں کئے کر وہ بے چینی کے عالم میں ٹیلنے نگا جیسے جسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی بے چینی میں انسافہ ہو تا جا رہا تھا مجرا ا طرح انتظار کرتے کرتے مزید نصف گھنٹہ گزرگیا تو معاملہ لو تحرکہ برداشت سے باہرہو گیا اس نے خود ہی مجومو کو کال کرنے کا فیصلہ کم

لیا۔ طالانکہ اے معلوم تھا کہ جمومو اپنے خفیہ دفتر سے تقیناً باہر فیلڈ میں موجود ہو گاور ٹرانسمیر آئ کے خفیہ دفتر میں موجود تھا اس کئے بحب بحوموی دہاں نہ ہو گاتو کال کون اٹنڈ کرے گا اس کئے اس نے باوجود انتہائی بہر چینی کے کال نہ کی تھی لیکن اب واقعی اس کی قوت برواشت جواب دے گئی تھی دہ تمری سے ٹرانسمیر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ لیکنت ٹرانسمیر ٹیس سے ٹوں ٹوں کی خصوص آوازیں انجریں اور اس نے جمیٹ کر اس کا بٹرن آن کرویا۔

" بہلے بہلے ۔ بھومو کالنگ ۔ اوور "...... بٹن دہتے ہی جمومو کا آواز سنائی دی ۔۔

"یس کیارپورٹ ہے بھومو۔ تم نے پورٹ دینے میں اتنی دیر کیوں لگادی ہے۔ادور "...... لو تحرنے حلق کے بل چینے ہوئے کہا۔

پیف سیں ان کی ملائل میں معروف تھا۔ بہلی کا پر دو خوں ہے نگرا تا ہوا ایک خود خوں ہے نگرا تا ہوا ایک خود خوں ہے نگرا تا ہوا ایک خود خوات ہے ہے گرا اور اس میں آگ بحرک انمی ہم سب اس کے گرا اکم ہوگئے تاکہ آگ بد هم پڑے تو لاشیں جمیک کا پر میں کوئی لائش موجود نہ تھی سجتانی ہم نے فوری طور پر ارد گرو بحثگل میں ان کی ملائل شروع کر دی اور بحر ہم نے ان میں سے تین افراد کو تکی صالت میں گرے ہوئے پالیا سجتانی ہم نے انہیں فوراً گولیوں سے ہلاک کر دیا اس کے بعد ایک اور آدی بھی ہلاک کر دیا گیا۔ سے بدونوں میں تھیے ہوئے وکھائی دیتے ۔ یہ دونوں

ا شہائی قومی ہیکل آدمی تھے انہیں بھی تھیر کر ختم کر دیا گیا اور آخر ہے ایک آدمی کی ہمیں لاش ایک درخت میں لٹکی ہوئی نظر آئی اس طر، سات لاشیں جب انحقی ہو گئیں تو مجھے اطمینان ہوا اور میں آکر آپ رپورٹ دے رہا ہوں ۔ ادور ''..... دوسری طرف سے مجموم ۔ تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔اس باراس کا لیج بے حد پر خوش

" تم امیبا کرو کہ ان ساتوں لامثوں کو اٹھا کر کمین کے نیچے تم خانے میں پہنچادواور لاکن مشنین آن کر دو ٹاکہ میں انہیں چمکی<sup>سک</sup> سکوں ۔اوور "..... لو تھرنے کہا۔

" میں باس \_ اوور " ....... دوسری طرف سے کہا گیا اور لو تھر \_ اوور اینڈ آل کہ کر ٹرانسمیر آف کیا اور ایک بار پھر تیزی سے مشم روم کی طرف بڑھ گیا۔

ذیوس ...... بجومواوراس کے ساتھیوں نے ان ساتوں ہجنٹوں خاتمہ کر دیا ہے۔ یہ لوگ بہلی کا پڑے نیچے گرنے ہے بہلے ہی اس نے خاتمہ کر دیا ہے۔ یہ لوگ بہلی کا پڑے ان کی کوئی الاش نہیں ملی السبہ بجومو نے انہیں ملاش کر کے ختم کر دیا ہے لیکن اس کے بادجم میں نے ان لاشوں کو خود چکیک کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ کیونکہ یہ التحق میں کہ جنب کی کا فیصلہ کیا ہے ۔ کیونکہ یہ التحق میں کہ جنب تک ان کی لاشیں خودا ئی آنکھوا کے مد دیا ہے کہ وہ خود کی ہوائی موت کا بیشین نے آئے گا۔۔۔۔۔ میں نے بھوا کو ہدایت دے دی ہے کہ دوان لاشوں کو اکمھا کر کے لیے دفتر کے ہدایت دے دی ہے کہ دوان لاشوں کو اکمھا کر کے لیے دفتر کے

نیج بنے ہوئے تہہ خانے میں بہنچا کر لاکسن مشین آن کر دے اس مشین کے آن ہوتے ہی وہ تہہ خانہ بہاں مشین پر نظر آنے لگ جائے گا۔اس طرح میں خودان کی لاخوں کو چمک کر لوں گا تسسہ لو تحرنے کیا۔

" يس باس " ...... ويوس نے كهااور ايك كونے ميں موجو و مشين ك طرف بدسے لكا - لو تحر بھى اس كے سابق تھا۔ ديوس نے مشين كا کورہٹایااور پھراہے آہریٹ کرناشروع کر دیا۔ مشین میں زندگی کی ہر وور كى اور اس بركى بلب بيك وقت بطنه بجين للَّه ليكن اس كى سکرین ولیے ہی تاریک رہی مگر وہ دونوں خاموش اور مطمئن کھڑے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جب تک تہہ خانے میں موجود لا کسن مشین آن مذہو گی سکرین روشن مذہو گی ۔اس لئے وہ انتظار کر رہے تھے اور پر کافی ور بعد سکرین پر جھماے ہونے شروع ہو گئے اور چند محوں بعد ایک جھماکے سے سکرین روشن ہو گئی اس پرایک تہد خانے کا منظر نظرآ رہا تھا جس کی سائیڈوں میں اسلحہ کی پٹیاں موجود تھین لیکن ورمیان میں سات افراد کی لاشیں ترتیب سے پڑی ہوئی نظر آری میں ان کے جمم شرے مرجع انداز میں برے ہوئے تھے ۔ لیکن ان کے لباس پر خون کے دھے اور زخی چروں پر موجو و زروی اور ان کے ساکت جمم بتارہے تھے کہ دہ ہر حال لاشیں ہی ہیں ان میں دہ عمران مینیے قدو قامت کاآدی بھی موجو وتھا اور وہ دونوں دیو ہیکل بھی ۔ لو تھر کھی زرتک عورے سکرین پرنظرآنے والی لاشوں کو ویکھتا رہا بھراس اطمینان اور انتهائی مسرت کے تاثرات صبے مجسم ہوتے نظر آرہے تھے.

نے اطمینان بجراایک طویل سائس لیا۔

می نصیک ہے ۔ اب میری تسلی ہوگی ہے کہ دنیا کا سب سے خطرن کی سیکرے ایجنٹ ادر بہودیوں کادشمن نمبرایک آخر کارہلاک ہو مصنی آف کر دوں باس " ....... ڈیوس نے پو تھا۔

" باں ۔ کر دور " ...... و تحر نے کہا ادر تیزی ہے مرکز اپنے دفتر ک طرف بڑھ گیا۔ دفتر ک کو کال کرنا شروع کر دیا چو نکہ بھومو کی مخصوص فر کھ نسی ہی کہا دار جوموں کو کال کرنا شروع کر دیا چو نکہ بھومو کی مخصوص فر کھ نسی جسلے ہی اس پر ایڈ جسٹ تھی اس لئے اے کھرکھ نسی ایڈ جسٹ تھی ہے۔

مذرورت نہ بیزی تھی۔

رے یہ پیل م \* ہلیو ہلیو \_ لو تمر کائنگ \_ اوور " ...... لو تمرنے کال کرتے ہوئے

کہا۔

دی۔ میں نے چیک کر لی ہیں لاشیں ۔وہ دافعی ان ایجنٹوں کی ہیں ، اب تم انہیں اٹھواکر جنگل میں چھنک دو ناکہ در ندے انسانی گوشت

اب من این خوان کا میں کا اور کا اس اور کا انتہائی مسرت مجرے ا

میں کہا۔ " بیں باس سادور "...... مجومونے جواب دیتے ہوئے کہا اور لو آ

نے اوور اینڈ آل کہ کر ٹرانسمیر آف کر دیا۔اس سے جرے پر مکم

Scanned By Wagar Azeem Paksitanipoint

آپ فکر نہ کریں ۔ کہانگ میں ہمارے پاس ایک محفوظ اڈا موجود ہے ۔۔۔۔۔ عقبی سیٹ پر بیٹے ہوئے نو رحسین نے کہااور عمران نے اشبات میں سربلا دیا ۔ لیکن ای لیح ہلی کا پڑکو ایک زور دار جھٹکا گئا اور وہ سب بے اختیار چونک پڑے ای لیح دو تین بار مزید جسٹکے گئے اور اس کے سابقتی ہم ہلی کا پڑکا رخ خود ہی بدل گیا اور بچر جسے کوئی فیجلی جال میں بجنس کر جال کے سابقت کنارے کی طرف محنی جلی جاتی طرح ہلی کا پڑ بھی بحثگل کی طرف محنیج ہوئے انداز میں بربصنے کیا ۔ حالا نکد اس کا انجن جلی رہا تھا لیکن اس کی سپیڈ و میڑ کی سوئی ساکت ہوگئی تھی۔۔

"یہ سید کیاہو رہاہے"...... بلیک زیرونے حیران ہو کر ہو تھا۔ "میگنٹ ریزے ہمارے ہیلی کا پٹر کو تھینچاجا رہاہے"۔عمران نے ہو نٹ جہاتے ہوئے کہا۔

میکنٹ ریزے۔ کیامطلب "...... بلیک زیرونے حمران ہو کر

" باس - انجن آف کر دیں ۔ شابد اس طرح میگنٹ ریز آف ہو جائیں ' - عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے نا ٹیگرنے کہا۔

" نہیں ۔ یہ مجر بھی نہیں دے گا۔ میں نے جنک کر ایا ہے ۔ ریز انتہائی طاقتور ہیں ادر اب یہ بہلی کا پڑ ہر صورت میں ان سے مرکز تک نکننچ گا "...... عمران نے جواب دیا۔

مکیا یہ ریز بلکی سڑیپ کے میڈ کوارٹرے ڈالی جارہی ہیں "۔

عمران نے خودیا ئلٹ سیٹ سنجال لی تھی اور اس کی سائیڈ سیٹ پر بلکی زیرد بیٹھ گیاتھا جبکہ عقبی سیٹوں پرجوانا جو زف اور ٹائیگر کے سابق سابق نصير اور نور حسين موجو وتصے سانہوں نے اپنا سامان بھی بجم رکھ لیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ الفریڈ اور اس کے ساتھیوں کا اسلحه بھی اٹھالیا تھا عمران نے ہیلی کا پٹر کا فیول میٹر چکیک کر لیا تھا۔ فیول ٹینک فل تھے اس لئے وہ پوری طرح مطمئن تھا۔ ہیلی کا پڑ فضا میں بلند ہونے لگا اور بچر کافی بلندی پر پہنچ کر عمران نے اس کا رخ كميانگ كى طرف موزااور بىلى كاپئر تىزى سے آگے برصے نگا۔ " كميانك ميں بم كمال اتريں كے -اس ميلي كاپٹر كو تو لاز ما بلك سٹریب والے پہچانتے ہوں گے "..... بلکی زیرونے کما۔ " بال ساس ك بم شهرك حدوو شروع بوق بي اترجائي م " س عمران نے کہا۔

· /·

"بال - بسلی کاپڑکارخ بنا رہا ہے کہ یہ اوحری جا رہا ہے - ہم نے
کو شش کی تھی کہ چیلے چھادئی میں ایکشن کر کے کچر اوحر آئیں لیکن
شاید لو تھر کو یہ بات پہند نہیں آئی کہ اس کے مہمان چھادئی کے
مہمان بن جائیں"...... عمران نے مسکر اتے ہوئے کہا اب اس کے
چرے پرا کھینان کے ناٹرات انجرآئے تھے۔

مهلی کاپٹر کافی بلندی پر ہے اور ہمارے پاس پیراشوٹ بھی نہیں ، ہیں \* ..... بلک زرونے تشویش مجرے لیچ میں کہا۔

" تو کیابوا۔ کبی کبی نارزن بھی بننا پڑتا ہے۔ تہیں بھی بہت شوق تھا کام کرنے کا ۔ اب نگاؤ نارزن کے انداز میں نعرہ اور بار دو پہلائگ نیچ کسی درخت پر میں۔ مران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" عمران صاحب ۔ آپ اس قدر مطمئن کیوں ہیں "۔ اس بار نصیے نے پو تھا اس کے لیجے کہی پریشان کی ہے ۔

" سنو۔ تم لوگ واقعی پریشان ہو رہ ہوگے ۔ ہمیں کسی مشین پرچکیک کیا جا رہا ہو گا لیکن تجھے معلوم ہے کہ میگنٹ ریز کی وجہ ہے ہماری آوازان بحک نہیں گئے عتی اس لئے میں تہمیں آتدہ کی بالنگ بنا ویتا ہوں۔ میگنٹ ریز کی وجہ سے باوریا ہوں۔ میگنٹ ریز مشین بقیناً ہیڈ کوارٹر میں ہوگی لیکن اس کا برادار جنگل میں کسی لیند درخت کے سابھ نصب ہوگا اور ہمارا اسلی راڈار جنگل میں کسی لیند درخت کے سابھ نصب ہوگا اور ہمارا اسلی کا پڑ سید بحاس راڈار کے سابقہ جا کر نگرائے گا اور مجمد کیا تھے۔

اس طرح نکرانے اور نیچ گرنے کی وجہ ہے ہملی کامٹرانک وهماک

ے بھٹ بھی جائے گا اور اس میں آگ بھی لگ جائے گی اس لئے آگر ہم اس میں رہے تو ہماری موت لازمی امرے لیکن اگر ہم بہلے اس سے نیجے اترے تو بھرانہیں سکرین پر ہمیں جملانگیں لگاتے ہوئے دیکھ کر معلوم ہو جائے گا اور بقیناً انہوں نے نیچے مجومو اور اس کے سیکشن کو میمی الرث کردیا ہو گاجب ہیلی کا پٹراس را ڈارے ٹکرانے لگے گاتو اس وقت سکرین خود بخود آف ہو جائے گی اور ہم ان کی نظروں سے او جھل ہو جائیں گے اس لئے ہمیں ہوشیار رہنا ہو گا۔ جیسے بی ہیلی کا پڑجا کر در خت کے اوپر والی شاخوں سے ٹکرائے ہم نے نیجے در خت کی شاخوں پر چملانگیں نگادینی ہیں اس کے بعد واقعی ہم نے ٹارزن والاکام کرنا ہے کہ ہم نے شاخوں کو پکڑ کر لاکنا ہے اور اپنے آپ کو نیچے گرنے سے بھانا ب اوراگر ایسانہ ہوسکے تو ہم نے چھلانگیں بہرحال اس طرح لگانی ہیں کہ ہم اس در خت سے دور کسی اور در خت پر جا کر گریں اور پھر نیچے اتر كريم نے بحومواوراس كے ساتھيوں كاخاتمہ كرنا ہے" ...... عمران

" محران صاحب یہ تو استہائی رسک ہے "۔ بلکی زرد نے کہا۔
" ہاں عمران صاحب آپ لوگ توشاید نی جائیں لیکن کم از کم ہم
دونوں تو کسی صورت بھی زندہ نہ نی سکیں گے ہمیں ایسے کاموں کا
قطعی کوئی تجربہ نہیں ہے "...... نور حسین نے کہا۔
" تو بحر ہمارے یاس ماہر جنگل پرنس موجود ہے۔ دہ بتائے گاکہ

ہمیں کیا کرناچاہئے "...... عمران نے جوزف کی طرف ویکھتے ہوئے

" وہ کیسے ٹائیگر سکیا ہیلی کا پر زمین پر باقاعدہ اتر جائے گا"۔ بلکی ردنے طرز سلیج میں کہا۔

" زمین پر نہیں بتناب - درخت ہے جاکر جہت جائے گا بشرطید

ل کچ در بہط اس کا آنجن بند کر دیں تو یہ طاقتور میگنٹ دیز جس
ارے نگل دہی ہیں دہاں ان ریزی قوت سب سے زیادہ ہوگی اس

ہملی کا پٹر اس سے نگر انے کے بعد کسی صورت بھی اس سے اس
ت بحک علیمدہ نہ ہو سکے گا جب بحک یہ میگنٹ دیز آف نہ کر دی

یں اور تھے یقین ہے کہ دہ لوگ اے آف کرنے کا رسک نہ لیں
کیونکہ اس طرح ہملی کا پٹر ان کے کٹرول سے باہر ہو جائے گا اور
کیونکہ اس طرح ہملی کا پٹر ان کے کٹرول سے باہر ہو جائے گا اور

" کین میلی کا پٹر تو لاز ماس سے جاکر ایک دھماک سے نگرائے گا ناہر ہے داڈاد ناور یا داڈار ٹری دھماک سے ٹوٹ جائے گا اور اس ) میلی کا پٹر لاز اُنٹیج گرے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح نے سے ہی تباہ ہو جائے گا اور اس میں آگ لگ جائے گا ۔ بلیک نے باقاعدہ بحث کرتے ہوئے کہا۔

جعفر دوست کمر رہا ہے ٹائیگر۔ بمیلی کا پٹر جس انداز میں جارہا ہے ما اس سے جا کر نگرائے گا اور بیے راڈال ٹاور بھی ہو سکتا ہے اور کی وجہ سے کمی اونچے ورخت کی شاخ کے سابق بھی نصب ہو ہے دونوں صور توں میں ہمیلی کا پٹر کے نگراؤ سے تنہایی آسکتی ہے: اِن نے بلیک زیروکی تائید کرتے ہوئے کہا۔ کہا جو خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ \* ہاسڑ ۔ ہمیں پہلے تھلا نگیں نگا دین چاہئیں ۔ وہ اگر دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہیں ۔ اگر وہ ہمیں مار سکتے تو وہ ہمیلی کا پٹر اب تک تباہ کر سکے

ہوتے "......عوزف بے پہلے جوانا ہول پڑا۔ " تم ماہر جنگل پرنس نہیں ہو ۔ اس کے خاموش رہو "....... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" باس \_آسان طریقہ ہے جمعیے ہی ہملی کا پڑنیچ در خوں کے قریب پہنچ ہم ایک ایک کر کے راست میں ہی چھانگیں نگاتے جائیں اور کو شش کریں کہ کسی در خت پر کرنے کی بجائے کسی در میانی خلامیں گریں اس طرح ہم نیچ موجو دجھاڑیوں پرجا کر کریں گے اور تقیناً نگ جائیں گے ".......وف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

بینیں ۔اس طرح ہم ایک دوسرے نے بخوجائیں گے اور نیچ موجو د بھوموادراس کے ساتھی ہمیں حن حن کر مار ڈالیں گے اور یہ مجی ضروری نہیں کہ ہم کسی جھاڑی برہی گریں "...... عمران نے جواب دیا۔

" باس اس کے علاوہ تو اور کوئی ترکیب نہیں ہے "....... جوزف نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔

" باس \_ ہمیں کچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے - ہم انتہائی اهمینان سے ہمیل کا پڑے نیچ اترجائیں گے "....... اچانک ٹائیگر نے کہاتو سب بے اختیارچونک پڑے جبکہ عمران مسکر ادیا۔ می مجھے حرت ہے کہ آپ سب اوگ بلیک سڑیپ کا فاتمہ کرنے کے لئے بیں لیکن ایک معمولی ٹی پریشانی کا عل آپ کے پاس نہیں ہے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "یہ معمولی بریشانی نہیں ہے عمران صاحب سے ملک زیر، زیم

یہ معمولی پریشانی نہیں ہے عمران صاحب سے بلیک زرونے کیر ای لیجے میں کہا۔

" اچھا طوقتم یہ بھے لو کہ میں اس بیلی کاپٹر میں موجود نہیں ہوں اوقتم ٹیم کے انچارج ہو چر بناؤ کہ الیے موقع پر تم کیا کرتے"۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" " بى كرنا كه جيسے بى الميلى كاپٹر كم بلندى پر مهجتا ، ميں اپنے المجھوں سمیت نیچ مجلانگیں فاویا۔ اس طرح كم اذكر فائج جانے كا فاہر سنٹ چانس تو ہوتا " ...... بليك زيرونے جواب ديا۔ " يہلى بات ميں نے كى تمى كه جميس نارزن بننا پڑے گا۔ ليكن تم باير بيشان ہوگئے " ...... عمران نے كہا۔

" دراصل آپ کا اطمینان بنا رہا ہے کہ آپ نے کوئی ایس ترکیب کی لے کہ جس سے ہملی کا پڑ بھی نئے جائے گا اور ہم سب بھی اور دراصل جھلاہت اس بات پر ہو رہی ہے کہ آخر وہ کیا ترکیب ہو اُپ ساور اگر آپ سوچ کلتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سوچ سکتے "۔ اُنج ساور اگر آپ سوچ کلتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سوچ سکتے "۔

حتم اس لئے نہیں سوچ سکتے کہ تم دور کی باتیں بہلے سوچتے ہو اور پیکی بات کو نظرانداز کر دیتے ہو ۔ اور سوچنے کابید انداز ہمارے ی چر تو اور کوئی صورت نہیں کہ ہم واقعی ٹارزن بن جائیں '۔ ٹائیگرنے کہااور عمران بے اختیار مسکرادیا۔

"اس قدر پریشان ہونے کی مجی ضرورت نہیں ۔ ہیلی کا پٹر مجی ﷺ گر کر تباہ نہ ہو گا اور ہم مجی صاف نکی جائیں گے "....... عمران ۔ مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سب حمرت ہے عمران کو ویکھنے گئے ۔ " آخر آپ کے ذہن میں کیا بات ہے "۔ بلیک زیرونے اس با قدرے مجمحفلائے ہوئے کچے میں کہا۔

" تم ویکھتے رہو۔ ابھی میرے نقطہ نظرے ان کاہیڈ کو ارٹر کائی دا ہے کیونکہ ہیلی کاپٹر کی بلندی بہت تعوذی کم ہوئی ہے ۔ یہ ریز ترقم ہیں اس لئے ہیڈ کو ارثرے قریب جا کریہ بالکل در ختوں کے ادپروا سطح کے بالکل قریب ہی جائے گا "……… عمران نے کہا اور سب۔ ہونٹ بھی نے ۔

" آخر آپ بتا کیوں نہیں دیتے ۔ جبکہ یہ خطرہ بھی نہیں ہے' ہماری آوازان تک بھی جائے گی "...... بلک زیرونے کہا۔ " ارے ارے اس قدر جلدی کی کیاضرورت ہے ۔ سسپنس بح رہناچاہئے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " ہماری جانوں پر بنی ہوئی ہے اور آپ سسپنس کا لطف لے ر

" ہماری جانوں پر ہی ہوی ہے اور اپ " پ ک 6 صفف سے ر ہیں "…… بلیک زیرونے جمجملائے ہوئے لیج میں کہااور عمران اختیار ہنس پڑا ۔وہ واقعی بلیک زیرو کی جھبخملاہٹ سے لطف اندوز ریاتھا۔ ادراگر کسی طرح نی کرنیج بی جی گئے تو ہمارے سنجلنے سے جیلے ج مومو اور اس كے ساتھى جميں محون دالي م اس ات بم ان حالات میں ٹارزن بھی نہیں بن سکتے ہم نے سلی کا پڑ بھی بچانا ہے تاکہ بھومو اور اس کے ساتھی ہم پر فوری طور پرفائر نہ کر سکیں ۔ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور ہم نے میگنٹ مشین کے سلمنے بیٹے ہوئے او تم کو مجی بقین دلانا ہے کہ ہمارا ہملی کا پڑاس راڈارے ٹکر اکر میاہ ہو گیا ہے "...... عمران بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا۔ " بالكل آپ كا تجزيه درست باس الن تو محجه الحن بورى ب ك اں مشکل کا کوئی الیها حل سلمنے نہیں آرہا جس سے ہم یہ سب کچھ کر مكيں "..... بلكك زيردنے كهااور عمران مسكرا ديا۔ " ب ایک عل - برا آسان اور سدها حل "...... عمران نے مسكراتے ہونے كيار

کونسا" ..... بلیک زیرونے چونک کر کہا۔
" ہمارے پاس سامان میں فی تحری پیش موجو وہیں جس سے
اقتور کیپول میزائل فائر کیا جاتا ہے۔ جسبے ہی ہمارا ہیلی کاپٹر اس
اور کے قریب ٹیننچ گا ہم فی تحری میزائل کیپول فائر کر دیں گے۔
پیشٹ ریز کی دجہ ہے اس کی دفتار عام حالات سے سینکڑوں گنا زیادہ
پیشٹ ریز کی دجہ ہے اس کی دفتار عام حالات سے سینکڑوں گنا زیادہ
بیم جائے گیا اور دہ پلک جیجانے میں راڈار سے جا نگرائے گا اور اس کے
اتھ ہی تقینا راڈار تباہ ہو جائے گا اس وقت ہمارا المیلی کاپٹر بھی پوری
نتارے راڈار کی طرف جرح رہا ہو گاس نے جسبے ہی راڈار میزائل سے

پیٹے میں ہمیشہ الحین اور مشکل پیدا کرتا ہے۔ ہمیں فوری طور پر پہلے قریب کی بات سوحنی چاہئے فوری طور پریہ سوچاجائے کہ ہمارے پاس کیا ہے اور کیا ہم اس سے کوئی کام لے سکتے ہیں اگر کچھ نہ ہو تو مجرسوہا جائے کہ ہمارے اروگرو کیا ہے اور ہم اس سے کیاکام لے سکتے ہیں ال كرو بھي كچے نہ ہو تو بچر ہم يہ سوچ سكتے ہيں كہ ہم سے دور كيا چيز با ہم اس سے کس طرح مفاد اٹھا سکتے ہیں مجھے تم سے تو بہر حال کو أِ گھ نہیں ہے لیکن ٹائیگر مراشاگر د کہلانے کا دعویدارے اور محجم اس غصد آرہا ہے کہ اس نے اس صور تعال کاسب سے قرعی اور سب آسان حل کیوں نظرانداز کر دیا ہے۔سنومیں حمہیں بتاتا ہوں۔ پہل بات یہ ہے کہ ہم ہیلی کا پڑمیں موجو دہیں اور ہمارے پاس پراشوں نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہیلی کا پٹر کو میکنٹ ریز کے ذریعے تھے جارہا ہے۔ اور میکنٹ ریز کاراڈار فاور یا راڈار ٹری سے بہرحال بولا طاقت ہے جا کر ہیلی کا پڑنگرائے گا اور اس طرح ہیلی کا پٹر تقیناً تباء جائے گاادر ہم بھی ختم ہو جائیں گے ۔ تبیری بات یہ کہ نیچ لاز ما ہو اور اس کے ساتھی مشین گنوں سمیت ہمارے اشتظار میں کھڑے ہو گے اور انہوں نے بھکائے بغیر ہم پر فائر کھول دینا ہے سیہ تو ہے ہما صورتحال اباس مشكل ع عل كائع بمارك باس كما صور ہو سکتی ہے۔اس سلسلے میں اہم باتیں یہ ہیں ایک تو یہ کہ ہیلی ا ہمارے کنٹرول سے باہرہے۔دوسری سے کد اگر ہم نے نیچ جملا لگائیں تو لاز ما اول تو ہم در ختوں سے ٹکرا کر شدید زخمی ہو جائیں

مبلی میننگ میں ہم ہے کہا تھا کہ اگر پاکیٹیا کے علی عمران صاحب
بلک سڑیپ کے خلاف کام کرنے کی حالی بحر لیں تو بلک سڑیپ
لیٹنا تباہ ہو جائے گی لیکن اس دقت میں نے اس بات کو تسلیم ہی مد
کیا تھا کیو نکہ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ایک آدمی کیے اتنی بڑی اور
باوسائل تنظیم کا فاتمہ کر سکتا ہے لیکن اب تھے یقین آگیا ہے "۔ نور
حسین نے انتہائی مقدیت بجرے لیج میں کبا۔

" تم سب کا مقصد ہے کہ میں ابھی سے ٹارزن بن جاؤں اور پنج چھلانگ نگا دوں ۔ نہ بھائی ۔ میں ٹارزن نہیں ہوں علی عمر ان ہوں اور اللہ تعالی کا انتہائی حقیراور عاجز بندہ ہوں ۔ یہ جو باتیں آپ نے میر ہے مخطق کی ہیں میں ان کے لئے آپ کا مشکور ہوں لیکن یہ سب کچھ میراً آ اپناکار نامہ نہیں ہے یہ سب اللہ تعالی کی طرف ہے ایک حقیر بند ہے رنظر کرم کے موااور کچھ نہیں "......عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ور سب نے ہے افتیار سربالا دیئے ۔ نور حسین اور نصر دونوں کے فروں پر عمران کا یہ عجز اور انکسار دیکھ کر اور زیادہ عقیدت کے افرات بھیل گئے تھے جسیے وہ عمران کی عظمت کے تہد دل سے مقرق ہوگے ہوں ۔

بطی کاپٹراب کافی نیچ آ چاتھااس لئے وہ سب سنجمل کر بیٹیے گئے۔ پونکہ وہ کچر کسی بھی وقت آ سکتا تھا جبے لمحہ آخر ہونے کا شرف حاصل اُسیا تو اسی کمیے میں واقعی آخرت کا سفر پیش آ سکتا تھا یا اس عذاب کھنے نگلے کی صورت پیدا ہو سکتی تھی۔

تباہ ہو گا مشین آف ہو جائے گی اور اس میں ہمیں دیکھنے والے یہی تحسیں سے کہ لا محالہ ہیلی کا پٹر داڈارے ٹکراکر تباہ ہوا ہے جبکہ داڈار کے تباہ ہوتے ہی ہیلی کا پڑ میگنٹ ریز کے اثرات سے آزاد ہو جائے گا اس کا انجن عل رہا ہے نتیجہ یہ کہ ایک زور دار تھنکے کے ساتھ ہی وہ تری ہے آگے برصا طاجائے گا تھر ہم اے جہاں جاہیں گے این مرض ہے انار کرنچے صحیح سلامت اترآئیں گے اور میں ابھی سے یہ لینل اس لئے ہاتھ میں نہیں لے رہا کہ لو تھر کو کہیں نظرید آجائے ۔اس وقت مرے بیچے بیٹھا ہو آاد می خاموشی ہے اے سامان سے نکال کر کھیے وے گا اور میں اے مصبوطی سے تھام کر ہاتھ کو ذرا سا ہملی کا پٹرے باہر نگالوں گا چھوٹا سا پیٹل میرے ہاتھ میں دیارہے گا اور عین موقع پر نتیجہ ہمارے عق میں ہو گا "...... عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہااور بلیک زیرو سمیت ہیلی کا پٹر میں سوار سب افراد کے چرے بے انعتیار مرت ہے کھل اٹھے۔

مجمح تسليم بع عمران صاحب آپ ذي طور پر جھ سے ہزاروں سال آھ ہيں اسس بليك زيرونے بے اختيار ہوكر كما-

"اور میں تو ہر حال شاگر دہوں "....... عقب سے نائیگر کی آواڈ سنائی وی اور اس کے ساتھ ہی ہیلی کا پٹر قہقہوں سے گونج اٹھا۔ " واقعی عمران صاحب آپ کی ذہانت کا کوئی ٹائی نہیں ہے ۔اب محجے معلوم ہوا ہے کہ بلکیہ سٹریپ جیسی انتہائی طاقتور تنظیم کیوں آپ کے سلمنے بے بس ہوتی جل جاری ہے۔سلطان مرحوم نے جب

Scanned By Wagar Azeem Paksitanipoint

نس لئے ۔ دو واقعی عمران کی ذہانت کی وجہ سے یعینی موت سے نکج نے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ عمران نے ہیلی کا پٹر کائی آگے لے جا کر ب تعملی جگہ میں اتار ناشروع کر دیا۔

مب اسلحہ لے لو ۔ اب جمیں اس جمومو اور اس نے آو میوں کا ار کھیلنا ہے "..... عمران نے کہا اور سب توری ہے اسلحہ سنجمالنے ) معروف ہوگئے سبحند لمحوں بعد امیلی کا پٹر کے نیچ اترتے ہی وہ تیزی ، امیلی کا پٹر سے نیچ اترے اور دوڑتے ہوئے والیں اس طرف کو منظ جدم دور اڈار نصب تھا۔

مرک جاؤ۔آگ لوگ موجودہیں اسسد اچانک جوزف کی آواز کی دی اور وہ سب دوڑتے دوڑتے بے انھیار محسمت کررگئے۔ مجا کر چکی کرو سطدی کروال نے جوزف سے کہا اور ف بملی کی می تیری سے قد آدم جھاڑیوں کی آڑلیا ہواآگ بڑھ کر کی نظروں سے غائب ہوگیا جبکہ وہ سب ادم اوم بحرکر بھاڑیوں وٹ میں لیٹ گئے۔

ع کیا جوزف اکیا محفوظ دے گا "...... عمران کے ساتھ لیٹے ہوئے ب زیرونے قدرے تھویش مجرے لیج میں کہا۔

ر و بخلگ کا شہزادہ ہے۔۔۔۔۔۔ اس کی تمام حسیات بختگل کی خوشبو پی جاگ اٹھتی ہیں \*۔۔۔۔۔۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا پیرواقعی تحوزی رربعد انہیں دورے جوزف کی مخصوص آواز سنائی

وانا \_ تصليدس سے موائل بسل تكالو ليكن فيال د كسا مرجز کو معبوطی سے پکڑنا ۔ ابیان ہو کہ مگینٹ کی طاقتور ریز کی وجہ سے سالم تصلابی بملی کا پڑے آھے آھے پرواز کرناشروع کروے اور پشل کو بھی مصنوطی سے تھامنااور پھرنیج سے مجھے دو ماک سکرین پریہ نظرنہ آئے و مران نے اپنے مقب میں بیٹے ہوئے جوانا کو تفصیلی ہدایات ويت بوئ كما اور جند لموں بعد مرائل كيبول لينل اس كم المحول میں بہنج چکا تھا عمران نے اسے معنوطی سے پکڑااور مچرآہستہ آہستہ اس کا باتھ کوکی سے باہر جانے لگا۔ میلی کاپڑی رفتار اب پہلے کی نسبت كى گنازياده تىزبوگى تى - كيونكه ميكنت ريزلين مركز ك قريب ب پناه طاقتور ہوتی تمیں اب اس کارخ بھی تر چھا ہو گیا تھا اور اب جنگل انہیں قریب ہی نظرآنے نگا تھااور چند کموں بعد عمران کو دورے ایک ادنج درخت پرنصب چمکداراطینا شارادار نظرآگیا- اسلی کاپٹرکارٹ اس طرف تھا عمران کا ہاتھ ادر باہر کو نگلا تھوڑا سا اٹھا اور بچر عمران کے ہاتھ کو بلکاسا جھٹکا لگا اور سائیس کی آواز کے ساتھ ہی سیاہ رنگ کا جمود ساكيبول بيلي كاپٹر كے آھے اڑا ہواانبیں ايك لحے كے لئے نظراً ا اور دوسرے کمح دور ایک خوفناک دهماکه موا اور راڈار کے پہلے اڑتے ہوئے انہوں نے صاف ویکھے اس کے ساتھ ہی ہملی کا پٹر کو ایک زور وار جھٹکا نگالیکن ووسرے کمج اس کا رخ اوپر کو ہوا اور وہ اسمائی ر قبارے او یا ہوا اس ور خت کے اوپر سے گزر یا جلا گیا اور اس کے ساتھ ہی ہیلی کا پڑمیں موجو د افراد نے بے انعتیار اطمینان مجرے طوغ

Scanned By Wagar Azeem Paksitanipoint

آجاد باس میں نے ان کا خاتمہ بالخر کر دیا ہے "...... جو ذف کم رہا تھا اور وہ سب بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے - عمران کے بجرے، بھی حیرت تھی ۔ تھوڑی ور بعد ایک جھاڑی سے جو زف محودار ہوا اس کے جرے پر مسکر اہٹ تھی۔

" کیاہوا "..... عمران نے پو چھا۔

، باس ۔ یہ گیارہ آدمی تھے۔ سب مشین گنوں سے مسلح تھے اا کلزی کے اس بڑے کمین کے سامنے موجو دتھے۔

ان میں ہے آگیہ در خت پر چرمطاہوا تھا اس نے اوپر ہے ہی آو دی کہ بہلی کا پڑ جنگل میں اتر جکا ہے اور پھراس کے ساتھ ہی اس۔
نیچ چھلانگ نگا دی اور اس نے ان سب کو کہا کہ جمیں فوراً اس بُ بہجنا جاہئے جہاں یہ لوگ شجرے ہیں اور انہیں گولیوں ہے اڈا د بہجنا جاہئے جہاں یہ لوگ شجرے دین جاہدے میرے پاس ہے ہوش ہے اس کے بعر چیف کو اطلاع دین جاہدے میرے پاس ہے ہوش دینے والے گئیں کمیپول موجود تھ میں نے بیک وقت چار کمیپو ان کے درمیان چھینک دینے اور دہ گیارہ کے گیارہ آوی اس کی زومیر کر وہیں ہے ہوش ہو گئے ہیں "....... جوزف نے قریب آکر تغمہ بتاتے ہوئے کیا۔

وری گذ واقعی جنگل میں آگر مہاری عقل کام کرنے لگ ، ب مشکر ہے تم نے فائر نہیں کھول دیا ان پر "...... عمران محسین آمر لیج میں کہا۔

" باس میں نے الیہااس لئے نہ کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے Azaem Paksit aninoint

ساتھی ادھر ادھر چھے ہوئے ہوں ادر فائر کھلتے ہی دہ تھے گھر لیں ادر دوسری بات یہ کہ کہیں فائرنگ کی آداز ان کے ہیڈ کو ارٹر تک نہ گئی جائے اور آخری بات یہ کہ تھج یہ معلوم نہ تھا کہ کیبن خالی ہے یا اس میں بھی کچھ افراد موجو دہیں لیکن جب یہ ہے ہوش ہوگئے اور کوئی رد عمل نہ ہوا تو میں دوڑتا ہوا کیبن میں گیا تو کمین میں بستر اسلحہ اور دورار ہائشی سامان تھا آدی کوئی نہ تھا اس کے علادہ ایک موجود تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے کمین کی سائٹ میں سرحیاں نیچے جاتی دیکھیں تو میں نیچے چا گیا دہاں ایک بڑا سائٹ میں سرحیاں نیچے جاتی دیکھیں تو میں نیچے چا گیا دہاں ایک بڑا تہد خانہ ہے جس کی دو دیواروں کے ساتھ اسلحہ کی پیٹیاں موجود ہیں اور ایک قد آدم مضین بھی دہاں موجود ہیں۔ اور ایک قد آدم مضین بھی دہاں موجود ہے "........ جو زف نے ساتھ اسلام چھے ہوئے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

عمران صاحب درست که رہے ہیں جنگل میں تو حمہاری ذہانت عمران صاحب سے بمی دوقد م آھے بڑھتی نظر آرہی ہے "۔ بلکی زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔

ے بحگل کی خوشبو میرے دل و دہاغ وونوں کے لئے پڑول کا کام کرتی ہے جعفر صاحب \*۔جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو مسکرا ویا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب اس کیبن کے سامنے کئے گئے بہاں واقعی افراد فوج میرجے انداز میں گرے ہوئے پڑے تھے۔ "ان میں سے کس نے کہاتھا کہ ہمیں اس جگہ چلنا چاہے جس جگہ یہ لوگ اترے ہیں \*۔۔۔۔۔۔ عمران نے جوزف سے یو چھااور جوزف نے نے غزاتے ہوئے کہا۔

م بھیرے ۔ بھومو ۔ م ۔ م ۔ م ۔ مرانام بھومو بے "..... اس آدی کے مات سے خرخرابث بحری آواز نکلی۔

مجارے ساتھ ان وس آومیوں کے علاوہ اور کھنے آوی ہیں "۔ فران نے پیر کو ایک بار چرم کت دینے ہوئے کہا۔

"ادر -اور کوئی نہیں ہے -دس آدمی ہیں میرے سیکشن میں "......." بومو نے جواب دیاتو عمران نے ہیر کو والیں موزلیا ۔ " لو تھرنے تہیں کیا ہدایات دی تھیں "....... عمران نے عزاتے ' کہ بور

بہنے نے کہاتھا کہ اپلی کا پڑس سات پاکیشیائی ایجنٹ ہیں جن
یں دو توی ایکل آدی ہیں۔ اپلی کا پڑس سات پاکیشیائی ایجنٹ ہیں جن
اتو ہم اس میں سے نے جانے دانوں کو گولیوں سے بھون ڈالی اور پر
دیلے کو رپورٹ دیں لیکن ایملی کا پڑر داڈار سے نہ مگرا یا بلکہ راڈار بی
مرف کر رپورٹ دیں لیکن ایملی کا پڑر داڈار سے نہ مگرا یا بلکہ راڈار بی
مشکل سے ادھرادھ بھاگ کر جانیں بچائیں ۔ اپلی کا پڑآ گے تکل گیا تھا
م کچھ دیر اس کی والی کا اصطار کرتے رہے۔ ہمارا خیال تھا کہ دہ
م کچھ دیر اس کی والی کا اصطار کرتے رہے۔ ہمارا خیال تھا کہ دہ
الی آئے گا لین جب والی نے آیاتو میں در ضت پر پڑھ کر اسے چنک
رنے نگا در بھر میں نے اپنے آدموں کو ادھ جانے کا حکم دیا ہی تھا کہ
میں نیچ اترادر میں نے لیخ آدموں کو ادھ جانے کا حکم دیا ہی تھا کہ
اچائی بلکے دھم کے بوئے ادر اس کے بعد تھے ہوش دیا ۔

اکی مقامی آدمی کی طرف اشاره کر دیا۔

۔ حہارے پاس انٹی ٹی تحری بھی ہوگی۔وہ نکالی تھی بلک سے "۔ عمران نے جوزف سے ہو جھا۔

۔ یس باس میسی جوزف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب نے زرور مگ کی ایک ہو آل تکالی۔

اس آدمی کو ہوش میں لے آؤ۔جلدی کرو" ...... عمران نے اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس سے متعلق جوزف نے بتایا تمااور جوزف نے جمک کر ہو تل کا دشمن بنایا اور اس کا منہ اس آدی كى ناك سے نگاويا مجتد لحوں بعد اس نے بوتل بطالي اور اس كا ذحكن نگا دیا ۔ بعد محول بعد بی اس آدمی کے جسم میں حرکت کے تاثرات منودار ہونے لگے تو عمران نے آھے بڑھ کراس کی گردن پر پیرر کھ دیا۔ جد موں بعد بی اس نے ایک جسکے سے آنکھیں کول دیں ادر لاشعوري طور پر افعے كے اس كا جمم سفنے بى نگاتھا كہ حمران نے مر کو درا ساموز دیااوراس آدمی کاجسم ایک جمنا کما کرسیدها بوگیا-اس كرجر ، رتيرى ع تعليف ك الرات محيلة على كم اس ف دونوں ہاتھ عمران کی ٹانگ بکونے کے لئے اٹھائے لیکن عمران نے مر کو ذراساموڑ دیاتو اس آدی کے دونوں پاتھ بے جان ہو کرنے گرے اور اس کا بجره مع ہو ما جلا گیا اس کے منہ سے خرخراہا کی آوازیں نظنے لکس مران نے برکو دائی موالیا۔

کورہنا یااور بھراس مشین کو عورے دیکھنے فگاسہتند کمجوں بعدوہ واپس مزااور ادبر کمین ہے ہو تاہو ا باہر آگیا۔

" یہ نیچ تہہ خانے میں کونسی مشین نصب ہے "۔ عمران نے بھوموسے مخاطب ہوکر ہو تھا۔

" یه لاکس مشین ب رچیف اس سے اسلحه کی مهاں آمد کا منظر چیک کر تا ب "..... مجموع نے جواب دیا اور عمران نے اشبات میں سر بلا دیا ۔ کیونکه مشین کا نام سلمنے آجانے کی وجہ سے وہ اب اس کی ماہیت کواجمی طرح مجھ کیا تھا۔

" ٹھیک ہے ۔ آؤمبطے کال کر کے اپنے چیف کو مطمئن کرو"۔ عمران نے کہا اور مجومو سراہا تا ہوا کمین کی طرف چل چا ۔ ٹرانسمیٹر تکسٹہ فرکیونسی کا تھا اس سے عمران نے اس کا بٹن پرلس کر دیا ۔ ٹرانسمیٹرے ٹوں ٹوں کی آوازیں لگانے لگیں۔

" ہیلی ہیلی سیومو کانگ اوور "م بھوموئے ڈھیلے سے لیج میں کہا اور عمران نے بنن و بادیا۔

سیں کیارپورٹ ہے بھومو۔ تم نے رپورٹ دینے میں اتی در کیوں نگا دی ہے ۔ ادور "...... دوسری طرف ہے لو تھری طاق کے بل مجھٹی ہوئی آواز سنائی دی اور عمران نے بئن دہا کر بھومو کے ساتھ کھڑے ہوئے ٹائیگر کو بھومو کا منہ بند کرنے کا اشارہ کر دیا اور بھومو کے ساتھ کھڑے ٹائیگر نے بحل کی ہی تیزی ہے اس کے منہ پرہاتھ رکھ ویا۔ مومونے پوری تفصیل بتادی۔
\* سنو بھومو ۔ تجھے تم ہے کوئی جشی نہیں ہے۔ اس لئے اگر تم
زندہ رہنا چاہتے ہو تو حہیں میرے ساتھ چل کر ٹرانسمیٹر پر لو تمر کو یہ
بتانا ہو گاکہ اسلی کا پٹر نیچ گر کر تباہ ہو گیا ہے لیکن ہم ساتوں اس میں
موجود نہ تھے ۔ بچر تم اے بتاؤ گ کہ تم نے ہمیں کس طرح زخی
حالت میں پاکر ہلاک کر دیا ہے۔ بولو تیارہ ویا حہیں عالم بالا پہنچا ددن یہ
عران نے سرد لیج میں کہا۔

میں ہے۔ میں تیار ہوں۔ میں چیف کو قائل کر لوں گا۔ تھے مت مارہ"..... مجومونے فوراً ہی کہااور عمران نے سابقہ کھڑے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔

اس مجرمو کی مگاشی لو اور مجراس کے ہاتھ بیلٹ کی مدوے عقب میں کر کے باتدھ دو ۔۔۔۔۔ عمران نے کہالیکن اس نے پیراس کی گردن سے نہ بنایا تھا جب جند محوں بعد اس کی ہدایات پر عمل کر دیا گیا تو عران نے بیر بنالیا۔ مجومو کی جست کما نڈویو نیفارم سے ایک ریوالور ایک پیشل اور ایک قیمتی شکاری بھاتھ بآمد ہوا تھا۔ عمران کے کہنے بر اب اٹھا کے عران کے کہنے بہاتھ اسکا کروا کر دیا گیا۔

" ابھی مہیں رکو۔ میں کیبن چیک کر لوں "....... عمران نے کہا اور مچر دوڑتا ہوا کیبن میں داخل ہو گیا۔اے اچانک یاد آگیا تھا کہ جوزف نے تہہ خانے میں کس مضین کا ذکر کیا تھا۔ تہہ خانے میں واقعی ایک قد آدم مضین موجو دتھی اس پر کورچرصابوا تھا۔ عمران نے

Scanned By Wagas Azeem Paksitanipoii

میں چاہتا ہوں کہ لو تھر پوری طرح مطمئن ہو جائے تاکہ اس کے بعد اطمینان سے ہم اس کے خلاف کارروائی کا آغاز کر سکیں "...... عمران نے کمین سے باہراً کر اپنے ساتھیوں سے کہااور اس کے ساتھیوں نے اس کی ہدایت پر عمل کر ناشروع کر ویا۔

" چیف ۔ میں ان کی ملاش میں معروف تھا۔ ہیلی کا پٹر درخت ہے نگراتا ہوا ایک خوفناک وهماکے سے نیچے گرااور اس میں آگ بجڑک افی " ..... اس بار عمران نے بھومو کی آواز میں خود بات کرتے ہوئے کما کیونکہ بھومونے جس دصلے سے لیج میں پہلے بات کی تھی اس ہے عمران تصفحک گیاتھا کہ جمومو میں ایسی صلاحیتیں نہیں ہیں کہ وہ سوئیٹن کو مجھ کر بات کر سکے ۔ عمران نے لوتھ کو ربورث دیتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ اس نے اور اس کے آومیوں نے کس طرن ملاش كر كے سات كے سات المجنثوں كو ختم كرديا ہے۔ " تم اليها كروان ساتوں كى لاشوں كو اٹھا كر كيين كے نيج تب فانے میں پہنچا دواور لاکسن مضین آن کر وو ٹاکہ میں انہیں چکی کر سکوں مداوور \*..... دوسری طرف سے لو تھرنے کہا۔ " يس باس - اوور " - عمران نے بھومو كے ليج ميں كما اور اس ك ساتق ہی دوسری طرف سے اوور اینڈآل سن کراس نے ٹرانسمیڑآف کر " يه لو تحرا تتمالي و بي آوي ہے " ...... بلكي زيرونے كما-· نہیں ۔ بمومونے جس طرح بہلے وصلے لیج میں بات کی تھی اس کی وجہ سے وہ مشکوک ہوائے۔ بہرحال اب اسے مطمئن کرنا ضروری ہے"...... عمران نے کہااور کیبن سے باہرآگیا۔ "ان سب کو گولیوں سے اڑا دو۔ان کاخون لے کر لیے لباسوں پر ا تھی طرح نگالو۔اب ہمیں لاشیں بن کر اس تہد خانے میں لیٹنا ہوگا۔

ر کیا۔

" چیف مراخیال ہے کہ بھوموادراس کے ساتھیوں نے بغادت دی ہے۔ انہوں نے ہمارے چار اسجنٹوں کو یاتو ہار ڈالاہے یاا مؤا کر ہے۔ میں نے انہیں نیا میگنٹ راڈار نگانے کے لئے باہر جھیجا تھا "۔ س نے کہا۔

"ادہ -ادہ یہ کیے ہو سکتا ہے ۔ بھومو کیے بغادت کر سکتا ہے "۔ فرنے انتہائی حمیت بحرے لیج میں کہاادر رسیورر کھ کر دہ کری سے ااور تیز تیز قدم انحمانا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔اس کے بجرے پر بٹانی، حمیرت اور المحن کے ملے حلے تاثرات نمایاں تھے۔اس کی بجھ پانی، حمیرت اور المحن کے ملے حلے تاثرات نمایاں تھے۔اس کی بجھ بید بات ندآری تھی کہ آخر بھومو کیوں بغاوت پراترآیا ہے۔ تھوڑی بعد دہ مضین روم میں بھی گیا۔ڈیوس ایک مضین کے سامنے کورا

"آسيئ جيف" ...... ڏيوس نے مؤکر کهااور لو تعرقد م بڑھا آاس كے ب يك كيا\_

" جہیں کس طرح اندازہ ہوا ہے کہ بھومو نے بغاوت کر دی ہے! لو تحرنے ہوئٹ جہاتے ہوئے کما۔

" باس - میں نے چار انجنیرُوں کو نیا میگنٹ راڈار نصب کر نے ملک سیسی کے اس سیسی کر نے میں کا سیسی کی جیکنگ کے لئے میں آن کر دی - چاروں انجنیر راڈار اٹھائے سیسیٹل دے سے لکل میں گل کی طرف بڑھ ہی رہے تھ کہ میں نے اچانک بھومو اور اس

لو تحر لینے دفتر سے طفتہ ریسٹ روم میں آدام کری پر بیٹھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں ایک رسالہ تھا اور وہ بڑے مطمئن انداز میں رسالہ پڑھنے میں معروف تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کی موت کے بعد وہ پوری طرح مطمئن ہو گیا تھا اور اس نے بہ خبرخود ہی جنرل گان کو بجی بہنچا دی تھی اور جزل گان بھی بے حد خوش ہوا تھا اس کمح پاس پڑے ہوئے انٹر کام کی تھنٹی نج اٹھی۔ لو تحرنے چونک کر رسالہ الٹ کر مزیر کھا اور ہاتھ بڑھا کر رسیوراٹھالیا۔

ر میرود حادرد بود به مد با می میری از می کار کی از ام ..... به تم نی کها کیونکه آدام ..... به تم نی کها کیونکه آدام کے دوران دہ کسی قسم کی بھی خلل اندازی پیند دکر تاتھا۔
" ڈیوس بول رہا ہوں چینے ۔آپ فوراً مشین روم میں آجائیں "۔
دوسری طرف ہے ڈیوس کی پیچنی ہوئی آواز سائل دی۔
" کیوں ۔ کیا ہوا ہے "..... لو تحر نے جونک کر حیرت بجرے لیج

مشین کے نچلے حصے کو آپریٹ کر ناشروع کر دیا۔ " بات کریں چیف "....... ڈیوس نے ایک بٹن پریس کرتے ہوئے کیا۔

" بہلی بہلی لو تم کالنگ جومو ۔ اوور "...... لو تم نے تیز اور چینے بوئے لیج میں کہا۔

" یس بر مومو بول رہا ہوں۔ اوور "۔ وو تین بار کال دینے کے بعد مشین کے نیچ گلی ہوئی ایک جالی میں ہے بھومو کی آواز سنائی دی۔ " بھومو ۔ تم نے انجنیئروں کو کیوں کچڑا ہے۔ جواب دو۔ اوور" ...... لو تھرنے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔

" پیف سید جاروں انجنیر راڈار اٹھائے بحثگ میں چل رہے تھے ۔

ہم حسب دستور جھاڑیوں میں چھے ہوئے تھے کہ میں نے اکیک کی بات

من کی وہ دوسرے ہے کہ رہاتھا کہ نبائے کرین سٹار کی طرف ہے کال

کب آئے گی سیس یہ الغاظ سٹنتے ہی چو نک پڑا ۔ تھے لیتین آگیا کہ یہ

چاروں لیتین آگرین سٹار کے آدی ہیں اور اس کی طرف ہے کمی کال کے

ہنتظر ہیں سرجتانچہ میں نے اپنے ساتھیوں کی مدد ہے انہیں بے ہی کیا

اور کیبن میں لے آیا سباں اس آدمی جس نے اپنا نام رابرٹ بآیا ہے

میں دس افراد الیے ہیں جو دراصل گرین سٹارے کے ہیں اور

میں دس افراد الیے ہیں جو دراصل گرین سٹارے کے ہوئے ہیں اور

گرین سٹار کا کوئی سربراہ نور حسین ہے اور اس نور حسین نے انہیں

گرین سٹار کا کوئی سربراہ نور حسین ہے اور اس نور حسین نے انہیں

کرین شار کا کوئی سربراہ نور حسین ہے اور اس نور حسین نے انہیں

کے چار ساتھیوں کو ان پر جمپٹتے ہوئے دیکھااور چند کمحوں میں وہ انہیں بے بس کر سے کھسپٹتے ہوئے لے گئے راڈار وہیں چارہ گیا اس لئے مشین کی سکرین سے وہ بھی غائب ہو گئے ہیں "فیاد میں نے جواب دیا اور لو تھرنے دیکھا کہ سکرین پر جنگل کا منظر نظر آرہا تھا وہاں کوئی آوئی

وری سا۔ \* مگر کیوں ۔ بھومو نے ایسا کیوں کیا "...... لوتحرنے انتہائی

حیرت بجرے لیج میں کہا۔ " میں تو خو دحران ہوں چیف کہ آخر بحومو کو اچانک کیا ہو گیا ہے

ڈیوس نے الحجے ہوئے لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

"دو تقیناً انہیں لے کر کیبن میں گیاہوگا۔ ہو سکتا ہے اے ان گا
حرکات پر کسی وجہ ہے شک گزراہو۔ دہ بے حد دہی آدی ہے۔ مج
اے کال کرنی ہوگی سپیشل ٹرانسمیٹر لے آڈ۔ اور اس پر جمومو ا
زیکو نسی ایڈ جسٹ کرو "..... لو تحر نے ہوئٹ جہاتے ہوئے کہا ا
ڈیوس سر ہلتا ہوا مزااور ہال کے ایک کونے میں موجو و شفاف شیا
ڈیوس سر ہلتا ہوا مزااور ہال کے ایک کونے میں موجو و شفاف شیا
کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ یہ اس کاآپریشن روم تھا۔ لو تحر بھی اچاتکہ
مزااور اس کے بچھے جل ہوا۔

سیں دہیں بات کر لیتا ہوں " لو تھرنے کہا اور ڈیوس نے اشیا میں سربلا دیا کمین میں ایک جڑی میزاور اس کے سامنے دو کر سیال چ ہوئی تھیں \_ لو تھرا کیک کری پر بیٹیھ گیا۔اس کے چرے پر اس وق پر بیٹانی اور الحصن کے ناٹرات نمایاں تھے۔ ڈیوس نے میزیر پڑی چ

سنار خفیہ طور پر جنرل گان کے خطاف ایک منصوبے پر کام کر رہی ہے اس منصوبے کے تحت جلد ہی جنرل گان کو بلاک کر سے جم باپر گرین سنار قبضہ کر لے گی اور پھر بلکی سڑیپ کا خاتمہ کر کے اس کے ہیڈ کوارٹر پر بھی قبضہ کر کس گے اور اس نور حسین نے اس داہرت کو کہا ہے کہ جسے ہی اس کی طرف ہے قاشل کال آئے وہ ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر کس سرابرٹ کے باتی ساتھی بھی گرین سنار کے آدمی ہیں اور وہ اس کال کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اپنے ون گورجانے کے باوجود کال کیوں نہیں آئی ۔ میں ابھی آپ کو کال کر کے یہ سارا معاملہ بآنا جاہراتھا کہ آپ کی کال آگئ۔اور تسیسہ دوسری طرف سے بھوموکی

اوارسنای دی۔
" یہ کسیے ہو سکتا ہے ۔ ہیڈ کو ارثر میں کوئی خفیہ کال آئے اور
مشین روم کا انجارج ڈیوس اے ٹریس ند کرسکے ۔ ایساہونا ہی ناممکن
ہے۔ رابرٹ سے میری بات کراؤ۔ اوور "...... لو تمر نے تیز لیج میں
کہا۔

" وہ تو تشدد کے دوران بے ہوش ہو گیا ہے چیف ۔ ولیے میں نے بھی اس کے باس ایکس فور نائپ کا الم اسمیر ہے جس کی کال فریس نہیں کی جاستی ۔ اب یہ تو تھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کو نسائر السمیر ہوتا ہے ادور "۔ دوسری طرف ہے جموم نے جواب دیا اور لو تمرنے بے افسیار ساتھ والی کری پر موجو و ڈیوس کی طرف سوالیہ نظروں سے و کیا۔

سی باس ۔ ایکس تمری ۔ ایکس قور فائپ ڈانسمیٹر کی کال ہم ٹریس نہیں کر سکتے ۔ یہ انتہائی مخصوص نائپ کا ڈانسمیٹر ہے ، ۔ ڈیوس نے لو تمرکی نظروں کا مطلب تجھیے ہوئے فوراً جواب دیا۔

م بھومو۔ تم الیما کرو کہ ان جاروں انجنیروں کو بے ہوش کر کے نسپیٹل دے کے دھانے پر پہنچادو۔ باتی تحقیقات میں خود کر لوں گا۔ اودر "...... نو تمرنے تبریلیج میں کہا۔

میسے آپ کا حکم چینے۔اوور میں۔۔۔۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور لو تمرنے اوور اینڈ آل کہا تو ڈیوس نے ہاتھ بڑھا کر مشین کے چند بٹن آف کرنے شروع کر دیئے۔

حریت ہے کہ مہاں گرین سٹار کے ایجنٹ موجو وہیں اور ہمیں علم بی نہیں ہے اور وہ رابرٹ بنا رہا ہے کہ وس آدمی ہیں "سالو تحرفے انتہائی حریت بحرے لیج میں کہا۔

م محمح خود شدید حمرت ہو رہی ہے باس - یہ کیے ممکن ہے -رابرٹ ادراس کے ساتھی تو شروع ہے ہی ہمارے ساتھ ہیں '- ڈیوس نے جواب دیا۔

" بہر حال اب یہ خود بی بتائیں گے کہ کون کون ان کے ساتھی ہیں اور تجے جنرل گان کو بھی مطلع کرتا ہو گا کہ وہ اس سازش سے ہوشیار رہیں "...... او تھرنے اچھ کر کھڑے ہوئے ہما۔ " باس اب ان چاروں کو دہاں کون وصول کرے گا۔ کیا آپ جائیں گے "..... ولوس نے ہو تھا۔

" نہیں سبیشل وے کا دہ حصہ کھولو جو نغیر ٹوکی طرف جاتا ہے اور نغیر ٹو کے چے افراد کو باہر مججوا کر رابرٹ اور اس کے ساتھیوں کو انموا کر نغیر ٹو کے چیکنگ روم میں بہنچا دو۔ ہم مہیں سے انہیں چیک کریں گے۔ ہیڈ کو ارٹر کے معالم میں کوئی رسک نہیں لیا جاسکتا "لو تحر نے کہاور ڈیوس نے اشبات میں سرملادیا۔

بھومو اور اس کے ساتھیوں کے خاتے کے بعد عمران نے جوزف اور جوانا کو ہملی کا پڑے اپنا سامان اٹھا کر لانے کے لئے بھیج ویا اور جب سامان آگیا تو عمران نے ٹائیگر پر مجومو کا میک اب کیا اورجو زف اورجوانا کو چھوڑ کر باتی ان سب نے کمین میں موجود مضوص کمانڈوز یو نیفارم پہن لیں ۔جوزف اورجوانا کو عمران نے علیحدہ رہ کر نگرانی کے لئے چھوڑ دیا تھا۔ جبکہ وہ ٹائیگر، بلک زیرو، نور حسین اور نصرے سات جنگل کے اس جمعے کی طرف حل برا جدم محرمو کے مطابق سپیل وے کا دھانہ تھا۔ محومونے اسے بتایا تھا کہ ہیڈ کوارٹر میں زبردست سائنس انظامات میں اوراے باہرے کسی طرح بھی نہیں کولا جا سکتا ۔ مرف اسلح سے بجرے ٹرالر جب عبال پہنچے ہیں تو سپیٹل دے اندرہے کھولاجا تا ہے۔اس کے علادہ اس نے ہیڈ کوارٹر کے اندرونی جھے کے بارے میں بھی جس حد تک مجومو جانباتھا

Scanned By Wagar Azeem Paksitanipoin

تفصیلات معلوم کر لی تحسی -اب بمیں اسلحہ کی کھیپ آنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ادر بھوموے مطابق اسلح کی کھیپ ہر ماہ کے عہلے مضتے میں آتی ہے ادر چند روز بعد اے کمپانگ مجوادیا جاتا ہے اور ابھی پہلا ہفتہ آنے میں کی دن باتی ہیں "۔ بلک زیرونے کہا۔

"ان كاراڈار تباہ ہو جيا ہے اور بقيناً بيه نياراڈار نگانے كے لئے آدمی باہر جیجیں گے اس لئے میں نے یہ سادا کام جلدی جلدی کیا ہے '۔ عمران نے کہااور باتی ساتھیوں نے اثبات میں سربلا دیا اور تھوڑی ریر بعد اس جگہ کے گر دجھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھے گئے جس جگہ جمومو کے مطابق سبیشل وے کا دہانہ تھامیاں کافی رقبے میں سے ورخت کاٹ دیے گئے تھے ادر یہاں صرف جھاڑیاں ی تھیں ۔ بھومو کے مطابق زمین کا ایک بزا حصه کسی صند وق کے تختے کی طرح اوپر کو اٹھسا تھا اور اندر سڑک جاتی تھی۔جس میں سالم ٹرالر جلیے جاتے تھے یو راہیڈ کوارنر انڈر گراؤنڈ تھالیکن اسلح کے ذخیرے سب سے نیچے تھے اس کے ادر انتظامی دفاتر تھے ایک حصے میں لوتھ کا دفتر تھا اور اس حصے میں مشین روم تھا جہاں ہے سارے سائنسی حفاظتی آلات کو کنٹرول کیا جا یا تھا یباں صرف مشین روم کا انحارج ڈیوس اکیلا کام کر تا تھا اس مشین ردم کے نیچے ایک اور بڑا ہال تھاجس کے اندر مشیزی موجو و تھی اور اں میں بیس کے قریب انجنیرز کام کرتے تھے اسلح کے سٹور خصوصی طور پر سیار کئے گئے تھے اور ان سٹوروں میں بھی باقاعدہ حفاظتی

انتظامات کے تھے اور سہاں اسلحہ ان لوڈ کرنے اور دوبارہ لوڈ کرنے کے لئے بچاس کے قریب افراد موجود تھے۔ غیر ممالک سے اسلحہ ٹرالر پر آ یا تھا جبکہ یہاں سے اسلحہ فوجی ٹرالر زمیں لے جایاجا یا تھا۔ ابھی انہیں وہاں کینچ ہوئے تھوڑی می در ہوئی تھی کہ یکھت گر گراہٹ کی تیزاواز سنائی دینے لگی اور وہ سب بے اختیار انچمل بڑے سبتد کموں بعد واقعی ان کے سلمنے زمین کا بزاسا حصہ جس پر تھنی جھاڑیاں تھیں سرصندوق کے ذھکنے کی طرح اوپر اٹھتا حلا گیا۔ابھی وہ پوری طرح نہ محلا تھا کہ اندرے جار افراد باہر آگئے ۔ انہوں نے ہاتھوں میں میگنٹ ریز کے بجد را دار کا براسا بند باکس انها یا بواتهایه را داری مخصوص انداز کی پیکنگ تھی۔ان کے باہرآتے ہی گو گواہٹ کے سابق ہی سپیٹل دے دوبارہ بند ہو گیا۔ دہ چاروں آدمی جو غیر مکی تھے۔ باکس اٹھائے تیزی ے اس طرف کو بزھنے لگے جد حروہ در خت موجو دیتے جس پر پہلے را ڈار فصب تھا۔ عمران نے اے اس لئے چنک کر لیا تھا کہ راڈار کے ٹونے ہوئے نکڑے اس در خت کے نیچ بکمرے ہوئے پائے گئے تھے۔ " انہیں ہے ہوش کر کے کمین میں لے جانا ہے " ....... عمران نے

ہوئے سرے اس دوخت نے یچ بھرے ہوئے پائے گئے تھے۔
"انہیں ہے ہوش کرکے کین میں لے جانا ہے "...... عمران نے
ساتھ ہی موجود لینے ساتھیوں سے کہا اور وہ سب یکفت جھاڑیوں سے
لگے اور ان چاروں کی طرف دوڑ پڑے ۔ باکس ان کے ہاتھوں سے گ لیا۔ اور وہ چاروں حمرت سے انہیں اس انداز میں اپنی طرف بڑھتے
لیا۔ اور وہ چاروں حمرت سے انہیں اس انداز میں اپنی طرف بڑھتے
لیا۔ کو یکھنے لگے لیکن عمران اور اس کے ساتھیوں نے چھر کھی میں
ہوئے دیکھنے لگے لیکن عمران اور اس کے ساتھیوں نے چھر کھی " کیں ۔ مجومو بول رہاہوں ۔۔اوور "...... عمران نے بٹن آن کرتے ئے مجومو کی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ " مجرمو یہ تمریز نرانجنٹرین کہ کس کی مار میں دیا

" جومو - تم نے انجنیرُوں کو کیوں پکڑائے ۔ جواب دو۔ اوور "۔

مری طرف سے لو تمری طاق کے بل چیخیٰ ہوئی آواز سائی دی ۔ اور

اب میں عمران نے اے ایک کہائی سائی شروع کر دی جس میں ان

بنیرُوں کے گرین سٹارے تعلق اور تعاون کی باتیں شامل تھیں ۔

" یہ کیے ہو سکتا ہے ۔ ہیڈ کو اوٹر میں کوئی خفیے کال آئے اور

میں دوم کا انجاری ڈیوس اے ٹریس نہ کر سکے ۔ ایسا ہو نا ناممکن

، ۔ البرث سے میری بات کر آؤ۔ اوور "...... جواب میں لو تم نے

ن حمی ملج میں یہ بات کی تو عمران کے چرے پراکیٹ کمے کے کے کے کے نے

ن کے تاثرات مووار ہوگئے۔

وہ تو تشدد کے دوران ہے ہوش ہو گیا ہے چیف دیے میں نے اس سے بھی بات ہو تھی تھی اس نے بتایا ہے کہ ان کے پاس می تمی ما تھری دایکس فور ٹائپ کا ٹرانسمیڑ ہے جس کی کال ٹریس نہیں ماستی اب تو تھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کونساٹرانسمیڑ ہے داوور؟ اسکتی اب یہ تو تھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کونساٹرانسمیڑ ہے داوور؟ امران نے جواب دیا۔

م بُومو، تم الیما کروکه ان چاروں انجنیزوں کو بے ہوٹی کے عالم سیشل وے کے دہانے پر بہنچا دو ۔ میرے آدمی انہیں لے جائیں ور چر باتی تحقیقات میں خود کر لوں گا۔اودر "....... جند لحوں کی ٹی کے بعد لو تحرکی آواز سنائی دی۔ بڑھ گئے۔
- ان کے ہاتھ مقب میں باندھ دواور انہیں ہوش میں لے آؤ"۔
عران نے کہا اور ٹائیگر، بلک زرد کے ساتھ کمین میں ہی موجود
جوزف اور جوانانے اس کی ہدائت پر عمل کر ناشروع کردیا۔
- تم ہم مومو۔ تم نے ہم پر حملہ کیوں کیا ہے ...... ہوش میں
آتے ہی ایک غیر ملکی نے حیت بحرے لیج میں ٹائیگرے مخاطب ہو
کر کہا۔ اس کے جرب پر حیرت کے آثرات تمایاں تھے۔
کر کہا۔ اس کے جرب پر حیرت کے آثرات تمایاں تھے۔
\*\* تم غدار ہو ۔ کمچے نسسہ ٹائیگر نے جومو کے لیج میں بات

کرتے ہوئے کہا۔
' غدار اور ہم کیا حہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ رابرٹ اور اس
' غدار اور ہم کیا حہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ رابرٹ اور اس
کے ساتھی کیسے غدار ہو سکتے ہیں ' ......اس نے ہونٹ چہاتے ہوئے
کہا لیکن اس سے جللے کہ ان کے درمیان عزید بات ہوتی ۔ اچانک
کیبن میں موجو د ٹرائسمیڑے ٹوں ٹوں کی مخصوص آوازیں سنائی دینے
گئیں۔

گئیں۔

یں ۔ اور شاید ہمیں جبک کر لیا گیا ہے۔ انہیں ہے ہوش کر دو فور ۔ انہیں ہے ہوش کر دو فور عمران کے ساتھی ان پر پل پڑے۔ عمران نے لکوت چی کر کہااور عمران کے ساتھی ان پر پل پڑے۔ چید کموں بعد وہ چاروں ایک بار پر ہے ہوش ہو تیج تھے اور عمران ۔ آگے بڑھ کر ٹرانسیڑ کا بٹن آن کر دیا۔ " ہمیا ہو تھرکانگ بھومو۔اوور " ...... کو تھرکانگ بھومو۔اوور " ...... کو تھرکی تیزاور چھتی ہو

بهتی بین مواند. جما Azeem Paksitanipoint آواز سنائی دی۔

المكيب زيرونے يو جمار مائلسر کے ربوالور ہمارے سامان میں موجود میں ان کا ضاموشی فاتمركتے ہوئے بم اندر داخل ہوں گے ساراا سلحہ ساتھ لے ..... عمران نے کمااور کمین کے دروازے کی طرف مڑ گیا۔

124 و صية آپ كا حكم جيف اوور ...... عمران في جواب ديا اور ي ووسرى طرف سے اوور اینڈ آل کے الفاظ سنتے ہی اس نے ٹرانسمیز آف الله والداري فرود كول الى مشيرى مدود بحرى اندرے ویکھا گیا ہے اس اے اب ہم نے اس دازارے کافی فاس دے کر اس سیشل دے ہے قریب پہنچنا ہے اور پر صبے ہی سیشن و کطے ہم نے اندر داخل ہوجانا ہے :..... عمران نے ٹرانسمیز تھ مياب عمر الروادراس كالمعيول كالمياب المياب المي کرتے ہوئے کیا۔ اندر طِي جائين مسلم ليك زيرون كما-. نہیں۔ ہوسکتا ہے یکی مشین سے ذریعے پہلے ان کی ہے ہا چیک کر لیں اور پھر سپشل وے کھولیں اور اگر بم خو دیے ہوش ہ اندرگے تو ہمارے ساتھ کچ بھی ہو سکتاہے۔ اس کے تم میں ع بري زياني وفيل دے مانے كريے بيانى م جبکه میں ، جوزف اور جوانا چپ کر ہیے ہیں کے تب ے اور جب سیشل وے تھلے گاتو ہم سب ایکٹن کیجے ہو گے اور جب سیشل وے تھلے گاتو ہم سب ایکٹن کیجے ہو ہوں کے اس طرح کم از کم ہم اندر داخل ہونے کے جائیں مے اس سے بعد جو ہو گادیکھا جائے گا ۔ م القراد المعالمات المعالمة ا

بلکی زیرونے پو تھا۔ \* سائلنر کے ریوالور ہمارے سامان میں موجود ہیں ان کا خاموثی یہ خاتمہ کرتے ہوئے ہم اندر داخل ہوں گے۔ساراا سلحہ ساتھ لے ا\*...... محران نے کہااور کمین کے دروازے کی طرف مڑگیا۔

م جیے آپ کا حکم جیف اوور '...... عمران نے جواب ویااور دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کے الفاظ سنتے ہی اس نے ٹرانسمیر آقا کرویا۔

اس راڈار میں ضرور کوئی ایسی مشیزی موجود ہے جس ہے ہم اندر ہے دیکھا گیا ہے اس لئے اب ہم نے اس راڈار سے کائی فار دے کر اس سپیشل وے سے قریب پہنچنا ہے اور پھرجیسے ہی سپینا وے کھلے ہم نے اندر داخل ہوجانا ہے \* ...... عمران نے ٹرالسمیز کرتے ہوئے کہا۔

کوں نہ ہم اس رابرٹ اوراس کے ساتھیوں کے مکی اپ اندر طِ جائیں \* ..... بلک زرد نے کہا۔

ر بہیں۔ ہو سکتا ہے یہ کمی مشین کے ذریع بہلے ان کی ہے ا چکے کر لیں اور بچر سپشل وے کھولیں اور اگر ہم خو د ہے ہوش اندر گئے تو ہمارے سابقہ کچہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لئے تم میں۔ آدمی انہیں اٹھا کر سپیشل دے کے دہانے کے قریب بہنچا کر پچھے گئے جبکہ میں ، جو زف اور جو انا تھی کر جہلے اس کے قریب بہنچا گئے اور جب سپیشل دے کھلے گاتو ہم سب ایکشن لیتے ہوئے اندا ہوں گئے اس طرح کم از کم ہم اندر وانال ہونے میں تو کامیا جائیں گئے اس کے بعد جو ہوگا دیکھاجائے گا ۔۔۔۔۔۔۔ عمران نے جائیں گے اس کے بعد جو ہوگا دیکھاجائے گا ۔۔۔۔۔۔۔ عمران نے مائی کے بعد جو ہوگا دیکھاجائے گا ۔۔۔۔۔۔۔ عمران نے مائی کے بعد میں کہا اور باتی ساتھیوں نے اثبات میں سربطا دیتے۔۔ اس کے ساتھیوں اور سپیشل دے ہے باہراتے والے افراد کا

canned By Wagar Azeem Paksitanipoint

تھا کیونکہ پہلے صرف ٹرانسمیٹر پرہونے والی گفتگو سے اس کے ذہن میں شک و شہر کے اس کے ذہن میں شک و شہر کے ابدا ہوگیا تھا کہ کہیں مران اور اس کے ساتھی زندہ ندہوں اور عمران نے بھومو کے لیج کی نقل کر کے اب تک کی ساری کارزوائی کی ہو کیونکہ آج سے بہلے کمجی لیرٹ اور اس کے ساتھیوں والی بات سلمنے نہ آئی تھی جبکہ البرث اور س کے تینوں ساتھی شروع سے ہی ہیڈ کو ارٹر میں موجو دیتھے اور آج کم ان کے متعلق کوئی معمولی ہی بات بھی سامنے نہ آئی تھی لیکن اب عمران کے متعلق کوئی معمولی ہی بات بھی سامنے نہ آئی تھی لیکن اب عور اوراس کے متعلق کوئی معمولی ہی بات بھی سامنے نہ آئی تھی لیکن اب مواد اوراس کے ساتھیوں کو سکرین پر دیکھے کر اس کا ذہن صاف ہو

مسائید گیٹ کول دوں باس مسد دیوس نے ساتھ بیٹے ہوئے تحرے مخاطب ہو کر ہو تھا۔

"بال" ...... او تھرنے اشبات میں مرملاتے ہوئے کہااور ڈیوس نے
کی بنن ویایا تو سکرین پران چار افراد کے سامنے موجو دو بوار تیری
عظم میں ہوئی سائیڈ میں غائب ہو گئی اور دہ چارد ب بابر لگل کر اس
ع بھی بڑی اور چوڑی سرنگ میں پہنے گئے جس میں باقاعدہ سڑک تھی
ن ان کے سائیڈ دے سے ذراآگے یہ چوڑی سرنگ ایک ٹھوس دیوار
ع بند نظرآ ہی تھی وہ چاروں افراد تیری سے قدم بڑھاتے آگے بڑھے
د بخراکی بگ بند ویواد کے قریب جاکر رک گئے ۔ ڈیوس نے ہاتھ
ماکر دو محلف بٹن بیک وقت دبائے تو مشین میں سے گھوں گھوں
تیزاواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ان چاروں افراد کے سامنے

لوتم ڈیوس کے ساتھ مشین روم میں بنے ہوئے فیشے کے شند کین میں آپریٹنگ مشین کے سامنے کری پر بیٹھا ہوا تھا۔ واج مشین کو آپریٹ کرنے میں مصروف تھااور مشین کی بڑی س سکر چار آدمی ایک سرنگ نمار اہداری کے آخر میں ویوار کے سلصنے کھڑے ہوئے نظر آرہے تھے جبکہ مشین کی چھوٹی سکرین پرہیڈ کوارٹرے جنگل کا منظر نظر آرہاتھا جہاں رابرٹ اور اس کے تین ساتھی ہے۔ پڑے ہوئے صاف نظر آرہے تھے۔ یہ منظر داڈار کے دہانے کے قب موجودگی کی دجہ سے سکرین پر نظر آرہاتھا۔انہوں نے خود دیکھاتھ بھومو اوراس کے ساتھی البرٹ اور اس کے ساتھیوں کو کاندھی اٹھائے دہاں چہنچ تھے اور بچرانہیں وصانے کے قریب لٹا کروہ طِ گئے تھے۔ لو تھر کا ہمرہ بھومواوراس کے ساتھیوں کو سکرین علم کی تعمیل کرتے ہوئے ویکھ کر پہلے کی نسبت خاصا پرسکون

Scanned By Wagar Azgem Paksitanipoint

تھا اس کے ہجرے پر موجود تاثرات بنا رہے تھے کہ اس کا ذہن اس سوئیشن کی وجہ سے قطعی طور پر ماؤف ہو کر رہ گیا ہے ۔ کچہ در مشین آپریٹ کرنے کے بعد ڈیوس بھا گنا ہوا والی شیشے کے کمین میں آیا اور اس نے آپریٹنگ مشین کے ایک جھے کو تیزی سے آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔

" کیا ۔ کیا ہوا ہے ۔ کیا ہوا ہے ذیوس "...... او تحر سے حلق سے بھنی بھنی بھن کی آواز نگلی ای لیے بڑی سکرین ایک جھنا کے سے روشن ، ہوئی اور اس کے ساتھ ہی او تحر ایک بار پھر چن پڑا ۔ کیونکہ اس نے مشین بال میں بھومو اور اس سے مسلح ساتھیوں کو داخل ہوتے دیکھا کین اس کی آنگھیں یہ دیکھ کر حمرت سے بھٹ کر کانوں تک بہنے گئیں کہ بھومو اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ دو توی ہیکل آدی بھی موجود تہ

"اوہ اوہ یہ بھومواوراس کے ساتھی نہیں ہیں ۔ یہ عمران اور اس کے ساتھی نہیں ہیں ۔ یہ عمران اور اس کے ساتھی نہیں ہیں ۔ یہ عمران اور اس کے ساتھی ہیں انہیں مارڈالو ۔ نہیں بارڈالو "...... یکٹت لو تحر نے طق کے لیے تحقیق ہوئے کہا گئیت اس ہے جہلے کہ ڈیوس کچے کرتا ، یکٹت مشین کی چھٹنے کی خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں اور اس کے ماتھ ہی سکرین بر تیزروشی ایک لجے کے لئے نظر آئی اور دو سرے لمجے کمین نادیس ہوگئی۔

" جنرل مشین روم تباه کر دیا گیاہے چیف "۔ ڈیوس نے پہلی بار

جہت کا خاصا بڑا حصہ اوپر کو اٹھتا جلا گیا اور وہ چاروں تیزی ہے باہر نگھ اور بچر دہانے کے قریب پڑے ہوئے رابرٹ اور اس کے تین بے ہوش ساتھیوں کی طرف بڑھے ہی تھے کہ اچانک لو تھراور ڈیوس نے ان چاروں کو اٹچل کر نیچ گرتے ہوئے ویکھاان کے جسموں سے جگہ جگہ ہے خون کے قوارے بلند ہوئے اور وہ وہیں گر کر بری طرح ترپیخ گگہ ہے

۔۔ یہ کیا ہوا ہے ۔ کیا ہوا ہے "....... لو تھر کے طاق سے یکفت

ہے نی نگلی ہی تھی کہ اچانک مشین کی گوغ ختم ہو گئ اور اس کے

ساتھ ہی دونوں سکرینیں بیک وقت تاریک ہو گئیں مشین بھی

ساتھ ہی دونوں سکرینیں بیک وقت تاریک ہو گئیں مشین بھی

ساکت ہو گئی تھی۔

سری ہوں گا۔
"کیا کیا مطلب یہ کیاہو رہا ہے۔ یہ کیاہو رہا ہے "....... لو تحر
نا کہ جھنگے ہے کر سی ایٹ کر کھڑے ہوئے ہوئے ہما۔اس کے
چرے پر شدید ترین پر بیٹانی کے تاثرات نمایاں تھے اور ڈیوس کری
سے ایٹ کر پاگوں کے ہے انداز میں بھا گنا ہواشیشے کے کمیین ہے باہر
انکل کر بال میں موجود ایک مشین کی طرف برحتا جا گیا۔ مشین کے
تریب بہتے کر اس نے بحلی کی ہی تری ہے اس پر چرمحا ہوا کور کھی کر
تریب بہتے کر اس نے بحلی کی ہی تری ہے اس پر چرمحا ہوا کور کھی کر
گیا جبکہ لو تحر وہیں شیشے کے کمیین میں ہو نقوں کی طرح مند انحائے
کر المجمی سامنے موجود آپریشنگ مشین کو دیکھ رہا تھا اور مجمی ڈیوس کو
سامنے موجود آپریشنگ مشین کو دیکھ رہا تھا اور مجمی ڈیوس کو
اس کے ہونے تھے اور چرے پر شمنوں کا جال سا پھیلا ہوا

" گر سکر سادا ہید کو ارٹر ستام اسلحہ سب کچھ تو ان کی تویل ہ آگیا ۔ اب کیا ہو گا۔ انہیں ہلاک ہونا چاہئے ۔ کمی مجی طرح میں ہلاک کر دو "..... لو تھرنے نہیا تی انداز میں چھٹے ہوئے کہا۔ " باس البداس کے سوادر کوئی صورت نہیں کہ آپ چھاؤٹی ہے نے منگوائیں اور دہ اندر داخل ہو کر ان لوگوں کا خاتمہ کر دے "۔ س نے کہا۔

اوہ اوہ - وری بیڈ - رئیلی دیری بیڈ - نوج منگوانے ہے تو ری ناقص کار کردگی سلسنے آجائے گی اور پھر اسلیح کا سارا ذخیرہ تو ان تحیل میں ہے - وہ اے الزاویں گے اور ہاں وہ تو انتہائی خوفتاک نہ ہے - کمیں اس اسلحہ کی مددے وہ داستہ نہ کھول کیں "- لو تحر واقعی پریشانی کی شدت سے لیٹ بال نویجتے ہوئے کہا۔

مباس مہیر کوارٹر ریڈ بلاکس سے تعمیر شدہ ہے اور اسرائیلی یروں نے اسے تعمیر شدہ ہے ہی اثر نہیں یروں نے اسے تاسی پر تو اسلم ہم ہی اثر نہیں ملکا اور ہمارے پاس نتام قسم کا اسلحہ ہے گر اسلم ہم یا ہائیڈروجن بہر سال نہیں ہیں مدوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے اسلحہ انتہے کو آگ لگائی تو وہ فور بھی اس کے ساتھ ہی جل کر بھسم ہو یا گئے ہی تا کہا دوہ لیے آپ کو سنبمال جکا تھا جبکہ لو تم اسے وہ بہر جسی ہی تھی۔

ہو نہر ۔ تم نصیک کمہ رہے ہولین انہیں ہم نے خودی ختم کر نا فون کو میں نہیں بلاستا۔ وریہ بلیک سڑیپ سے ہیڈ کو ارٹر سے تاثرات نمایاں تھے۔ " جزل مشین روم تباہ کر دیا گیا ہے۔ ادہ ۔ وبری بیڈ ۔ اب کیا ہو گاتہ لو تھرنے انتہائی ہے ہی اور ہے چار گی کے لیج میں کہا۔ " سیکشن ٹو اور سیکشن تھری اب ان کے رقم و کرم پر ہے چیف ۔ جبکہ سیکشن ون محفوظ ہے " ۔ ڈیوس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " اوہ ۔ اوہ ۔ ان کا نعاتمہ کر دو۔ کسی طرح بھی ان کا نعاتمہ کر دو۔ کسی طرح بھی ان کا نعاتمہ کر دو۔ س

لو تھرنے پک<del>ٹ</del>ت چیختے ہوئے کما۔ " چیف ، ایک صورت ہو سکتی ہے کہ میں دونوں سیکشنز کے ايرجنسي گيك آف كر دوں -اب صرف يهي صورت باقى ره كئ ہے-اس طرح یہ لوگ اندر پھنس کر رہ جائیں گے "...... ڈیوس نے کہا مر و \_ کر و کچے تو کرو " ...... لو تھرنے چینتے ہوئے کہا اور ڈیوس ا كي بار بيراس كيين سے باہر كى طرف بھاگ بڑا۔اس باد لوتھر بھى اس کے پیچیے تھا۔ ڈیوس نے ایک مشین کے قریب جاکر اسے آپریٹ كرناشروع كرديا مشين مين زندگي ك آثار پيدا ہوتے بي ذيوس نے اس کے نیچے لگے ہوئے دوسرخ رنگ کے پینڈلوں کو باری باری جھنگا دے کر باہر کی طرف تھینجااور بھرایک طویل سانس لیتے ہوئے اس نے مشین آف کر دی۔ " اب يه لوگ نه ي مين سيكشن مين داخل هو سكين گ اور نه ي

باہرجا سکیں گے "..... ڈیوس نے کما۔

نے کہااور ڈیوس ایک بار پر شینے کے کمین کی طرف بھاگ پڑا۔ لو تھر گی اس کے بیچے تھا۔ ڈیوس نے شینے کے کمین کی سائیڈ کی دیوار کی جڑ بی ایک خصوص بھہ پر دارا توشیقے کی دیوار درمیان سے کھل کر مائیڈ میں فائب ہوگی۔اب دو مرکی طرف ایک چھوٹا ساکم و نظر آ رہا تھا ٹی نے درمیان ایک دیو ہیکل مشین نصب تھی۔ ڈیوس نے اس فین کو آبریٹ کر ناخروئ کر دیا۔ مشین آبریٹ کر کے اس نے اس لے کی بٹن دبائے اور مشین کے دو بڑے بڑے ڈائلوں میں موجود نیال تیزی سے حرکت میں آگئیں۔ڈیوس خاموش کھڑا انہیں دیکھتا ایس سوئیاں مخصوص ہند میں برمہنجی تو ڈیوس نے مشین آف فی شروع کردی اور تھر بچھے ہت گا۔

" میں نے آگیجن سکنگ سسم آف کر دیا ہے ۔ چیف راب بھتی اندر نہ آ کٹی اندرموجو و ہے ہی رہے گی ۔ باہرے کوئی آگیجن اندر نہ آ گی اور اندر موجو داسلح کے ذخار کی وجہ سے یہ آگیجن زیادہ سے اور گینے تک رہے گی اور اس کے بعد خم ہو جائے گی اور اس کے فری کے بعد خم ہو جائے گی اور اس کے فری ہے لوگ خود بخو بلاک ہو جائیں گے " ..... ویوس نے ایک لیسانس لیتے ہوئے ہوئے ہما۔

\* تعینک گاڈ ۔ کی تو ہوا ۔ . . لو تم نے اطمینان نیرا طویل الیتے ہوئے کہا۔

ا باس ہو سکتا ہے ۔ لوگ بھومو دالے کیبن میں موجود مضوص میر ساتھ لے آئے ہوں ۔آپ اپنے دفترے سپیشل ٹرانسمیزے ناقابل کمخیر ہونے کا سادا رعب ختم ہو جائے گا۔ تم کچہ سوچو ڈیوس کچہ سوچو "...... لو تحرنے کہا۔ " باس ۔ مین سیکشن میں صرف آپ ہیں اور میں ہوں اور کوئی آو! نہیں ہے۔ جزل مشین ردم بے کار ہو چکا ہے۔ اس کئے اب دونوا

" باس \_ مین سیکشن میں صرف آپ ہیں اور میں ہوں اور کوئی اوا نہیں ہے ۔ جزل مشین ردم بے کار ہو چکا ہے ۔ اس کئے اب دونوا سیکشنز ہمارے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں ۔ اب ایک ہی ضورت ۔ کہ آپ ان سے ٹرانسمیٹر رکوئی سودے بازی کریں اور تو کوئی صور ر مجھ میں نہیں آرہی ".....فیوس نے کہا۔

''سودے بازی ۔ کس قسم کی سودے بازی '……لو تھرنے حمرا کر کر و تھا۔

سہی کہ اگر وہ زندہ رہناچاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ہمارے حوا۔ کر ویں ورنہ دونوں سیکٹن جدید اسلحہ سے اڑا دیے جائیں گے ۔ انہ لیٹینًا پی جانبیں تو عزیز ہوں گی ۔ اوہ ۔ اوہ ایک منٹ ہاں ہاں اک منٹ ۔ ہاں ایک کام اب بھی ہو سکتاہے "…… ڈیوس نے با کرتے کرتے یکھنے اتھلتے ہوئے کھا۔

> · کونساکام ..... نو تحرنے چونک کر پو جھا۔ ک

ہاں ، آگیجن سپلائی مشین کا کنٹرول اب بھی ہمارے پاس اگر ہم دونوں سیکشنز کے آگیجن دینے والے راستے بند کر ویں تو ا موجود آگیجن ختم ہوتے ہی یہ لوگ خود بخود ہلاک ہو جائیں گ زیوس نے کہا۔

"اوه اوه مبلدي كروم كيرسوج كميارى بهو مبلدي كرو" سلو

Bcanned By Wagar Azeem Paksitanipoin

ویکھاڈیوس تم نے ، یہ لوگ کس قدر خاطرادر عیار ہیں کہ ایک ار پچر مجمع دعو کہ دینے کی کو شش کر رہے تھے '۔ لو تھرنے ٹرانسمیڑ ۔ کرتے ہوئے ساتھ بیٹھے ہوئے ڈیوس سے کہا۔

یں باس - کیوں نہ اب اس ٹرانسیز کو کمل طور پر آف کر دیا نے دونہ یہ لوگ اس کے ذریعے مسلسل ہمیں سنگ کرتے رہیں کے ۔ دونہ یہ لوگ اس کے ذریعے مسلسل ہمیں سنگ کرتے رہیں کے نشمیز اٹھایا اور اسے لے کر اس نے مشین کا ایک خانہ کھول کر اس نے مشین کا ایک خانہ کھول کر اس نے مشین کے چند بنن دبائے ۔ بین کے اس نے مشین کے چند بنن دبائے ۔ بین کے اس خواموثی طاری ہو گئی۔ ڈیوس نے ایک طویل سانس لیسے بی اور بجر خاموثی طاری ہو گئی۔ ڈیوس نے ایک طویل سانس لیسے کے مشین کے بئن آف کے ۔ شانے کو دوبارہ کھولا اور اس کے اندر و در المریم ڈیال کے بین آف کے ۔ شانے کو دوبارہ کھولا اور اس کے اندر و در المریم ڈیال

" یہ اب مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے باس "....... ڈیوس نے کہا

۔ ہاں ۔ ہاں ۔ اس سے کال آر ہی ہے ۔۔۔۔۔۔۔ تھوڑی در بعد ڈیوس نے واپس آتے ہوئے کہااور واقعی ٹرالسمیرے ٹوں ٹوں کی تیزآوازی سنائی وے رہی تھیں ۔ ڈیوس نے ٹرانسمیر لو تھر کے سلمنے میز ردا دیا۔ لو تھرنے اس کا بئن آن کر دیا۔

مسلو بسلو ، بعومو كالنگ -اوور " ..... بثن آن بوت بي بعومو

آداز سائی دی۔

" بواس مت کرد مجم معلوم ہے تم بھومو نہیں ہو، علی عمران ا لین میں نے حمہارا بندوبت کر دیا ہے ۔اب تم ایڈیاں رگز رگز کا مرد گے۔ تجھے۔ادور " اللہ او تحرفے حات کے بل چیختے ہوئے کہا۔

" باس ، یہ آپ کیا کہد رہے ہیں۔ میں تو کیبن سے بول رہا ہوں ادور " ادور کی طرف سے بھومو کی حمرت بحری آواز سائی دی۔

" میں نے سکرین پر حمہیں چریک کر لیا ہے۔ بال اگر تم لین ا توی میکل دیوزاد ساتھیوں کو ساتھ لے کرند آتے تو شاید ہیں دھو کھاجا تا ۔ لیکن میں نے حمہارا بندوبت کردیا ہے۔اب تم باہر مدائی

ادر لو تحرنے اشیات میں سرملا دیا۔

عمران اور اس کے ساتھی ایک بڑے ہے ہال منا کرے میں موجود ۔ ان سب کے بچروں پر شدید کھنچاؤ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ عمران بھائی پر شکنوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا۔ اب کیا ہو گا عمران صاحب سے ہاں تو واقعی آ کسیمن کی تیزی ہے وتی جارہی ہے "…… بلیک زرونے کہا۔ ہیں ہر صورت میں بیروئی دروازہ کھونا ہو گا اور کوئی صورت مورنہ تو واقعی ہم ہماں ایڑیاں رگز رگو کر مرحا ئیں گے "۔ عمران ہا۔ لیکن کس طرح ۔ ہم نے ہر طرح کو شش تو کر و میکھی ہے ۔ کوئی نو ٹی تو ایک طرف اے خواش تک نہیں آئی "…… بلیک زیرو

ماسر اکب بات میں کروں مسسب جو انانے کماتو سب جو نک کر

<sup>و</sup> لین اب ہمیں کیبے معلوم ہو گا کہ یہ لوگ مر چکے ہیں `۔ چند لمحوں بعد لو تھرنے چو نک کر یو جھا۔ اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے باس میں ہو سکتا ہے کہ دو کی بجائے و چار گھنٹوں بعد ہم اندر دنی وے کھول کر اندر طبے جائیں "...... ڈیوس . . "اوه -اندر کهیں آکسیجن سلنڈر تو موجو د نہیں ہیں "-اجانک لوتم نے چونک پر یو تھا۔ " نہیں جناب ۔ ایسی کوئی چروہاں موجود نہیں ہے "۔ ویوس نے جواب دیااور لو تھرنے اشبات میں سرملا دیا۔ و کاش کوئی الیا طریقہ ہو تا کہ ہم مہاں سے پہلے ان کی موت ک تصدیق کر مکتے ۔ یہ لوگ حدور جد فامین اور شاطر ہیں کہیں کچر کوئی الیما توژنه نکال لیں که ہمیں اس کا خیال بھی نه ہو "...... لو تھرنے کہا۔ " سوری باس البیا کوئی طریقہ نہیں ہے،آپ ہرطرح سے مطمئن رمیں یہ لوگ اب کسی صورت مجی نه باہر لکل سکتے ہیں اور ند زندہ رہ علتے ہیں "...... ڈیوس نے حتی لیجے میں کہا۔ کاش الیها ہی ہو "۔ لو تھرنے کہااور ایک طویل سانس لے کروہ خاموش ہو گیا۔

"ہاں۔ کیا بات ہے "...... عمران نے پو چھا۔

ماسٹر ان صاحبان نے اوترام اسٹیشن کے اسٹیشن ماسٹر سے بات کی تھی سمبان فون موجودے سکیائی سے دوبارہ بات نہیں ہوسکتی کہ وہ عباں آئے اور باہرے کو ئی راستہ کھول دے " ہجوا ٹانے کہا۔ " میں نے بہلے چکی کیا ہے ۔ فون بہلے درست تھالیکن اب ڈیڈ ہو حکاہے "...... عمران نے کہااور بھربال کے دروازے کی طرف بڑھ گیا باتی ساتھی بھی خاموش سے اس کے پیچھے حل بڑے جس حصے میں عمران اور اس کے ساتھی موجو د تھے وہ حصہ کافی بڑا تھا سبہاں بیس کے تریب افراد تھے جن کا فاتمہ انہوں نے آسانی سے کر لیا تھا سمباں دس برے برے بال کرے انتہائی جدید قسم کے اسلح کی پیٹیوں سے تجرب ہوئے تھے لیکن یہ ساراعام سا اِسلحہ تھا ان میں الیہا اسلحہ یہ تھا جو ہیڈ کوارٹر کی دیوار کو تو ژسکے اور آنسیجن کی مسلسل ہونے والی کمی کو وہ اب محسوس کرنے لگ گئے تھے ۔ سارا حصہ مکاش کر لیننے کے باوجود کسی حکہ انہیں کوئی آ کسیجن سلنڈر بھی نہ ملاتھا اس لئے اس وقت وہ واقعی اپنے آپ کو مکمل طور پربے بس سے محسوس کر رہے تھے۔عمران الک راہداری سے گزر تا ہوا ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچا اور پھر اس نے ایک سائیڈ برموجود سونج پینل کے نیچے نگاہوا بٹن دبایا تو کرے کے فرش کا ایک کو ناسرر کی تعزآواز کے ساتھ ہی ایک طرف کو ہٹ گیااب نیچ سرِحیاں جاتی ہوئی و کھائی دے رہی تھیں۔

آب دوبارہ گڑک دہانے کو پیک کر ناچاہتے ہیں "....... بلک زرد نے پوچھا کیونکہ وہ ایک بار پہلے سروحیاں اتر کر نیچے ایک تہہ خانے ننا کرے میں بہنچ تھے بہاں گڑکا بڑا سا پائپ زمین ہے ٹکل کر دیوار میں جانا دکھائی دے رہاتھ لیکن اب جس جگہ گڑکا کا پائپ دیوار سے گزر رہاتھ اوہاں سے پائپ کا کافی حصہ بسٹ کر سائیڈ پر ہو گیا تھا اور دیوار دیڈ بلاکس کی تھی جے کمی طرح بھی توڑانہ جاسکتا تھا۔

"ہاں شامد کوئی طریقہ بھے میں آجائے "........ عمران نے کہااوروہ سرحیاں اتر کر اس تہد خانے میں پھی گیا۔اس کے ساتھی بھی اس کے پچھے تھے عمران کچہ دیراس ریڈ بلاکس ویوار کو مؤرے دیکھتارہا۔ پھر اس نے نعی میں سربلا دیااوروالی مڑگا۔

منہیں۔ کوئی صورت نہیں ہے "...... عمران نے بربزاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھیوں کے نظیم ہوئے ہیں۔ اور زیادہ لنگ گئے تھے شاید انہیں عمران کے مہاں آنے سے کوئی امید کی کرن و کھائی دیتے گئی تھی۔

" باس سكيا اليها نهيں ، و سماكه ، م سارا اسلح راست ميں ركھ كر اے فائر كر ديں شايد كام بن جائے " ....... فائيگر نے كہا۔ " نهيں - اس ب دوگا اسلحه ، جى مل كر ريذ بلاكس كو نهيں تو ژ سكا اور بارود بھٹنے ہے رہى ہى آكسين ، جى يكفت ختم ، بوجائے گى "۔ عمران نے جواب ديا اور فائيگر فاموش ، بوگيا تھوڑى دير بعد دو سب اكب بزے كرے ميں " كئے گئے بھاں كرسياں اور صوفے ركھے ہوئے تما اور جم میں جیسے طاقت آوھی سے بھی کم رہ کئ تمی لیکن اس کے بادجود دہ قدم برحایا آگے برحا طا گیا۔ ایک رابداری سے گزر کر وہ ا کی اور کرے میں آیا جس میں سے سرحیاں اوپر کو جاری تھیں وہ : آہستہ آہستہ سرحیاں چرمقابوااور بہنجاتو وہ ایک اور برے سے کرے میں کئی گیا۔جس میں ایک بڑا سامرخ رنگ کا پمپ نصب تھا اور ایک بڑا سایائب اس بہ ہے ہوتا ہوا اور کو جا رہا تھا اور ایک یائب سائیڈ سے ہو کر دیوار کے ساتھ نیچ جارہا تھایہ یانی کا پہپ تھا۔اوپر ا كيب بزي اور بند پاني كي نينكي تھي ۔ ليكن پيپ كي ساخت بتار ہي تھي كه في جان والا يائب كمي حص ياني المن كراور نينكي من بهنواتا ہو گا اگریہ زمین سے یانی مین آتو پہ کی ساخت کچے اور ہوتی عمران کھے زرنیج جانے والے یائب کو عورے ویکھتارہا بھراس کے لبوں پر مسکراہٹ سی تر کئ ۔وہ جلدی سے مزا اور اس بار وہ زیاوہ تیزی سے سرحیاں اترنا ہوانیج آیااور ایک اور داہداری میں مزگیا اس راہداری میں اسلح کے بڑے بڑے ہال ننا کروں کے وروازے تھے عمران ایک کرے میں داخل ہوااس نے ایک تعلی ہوئی پیٹی سے چھ سات اتبائی طاقت کے بم نکالے اور انہیں جیسوں میں ڈال کر اس نے وو بم ہاتھوں س پکڑے اور دو بارہ ای پب والے کرے میں پیخ گیا ۔اس نے ا یک بم کاچار جرآن کیا اور اے بوری قوت سے پہپ کے اس جھے پر دے مارا جس سے جڑا ہوا یا ئب نیچ جا رہا تھا۔ ایک خوفناک وهماک ہوا اور چند کموں بعد عمران نے دیکھا کہ پمپ کادہ حصہ تباہ ہو جکا تھا جو

"برے محنے اس بار " ...... بلک زیرونے کہااور عمران بے اختیار مسكرا ديا ميوزف اورجوانا خاموش بيٹے ہوئے تھے -ان عے جرب سیات تھے جبکہ نور حسین اور نصر دونوں کی ان سب سے زیادہ بری حالت تمی ۔ وہ شاید اب ای زندگی سے مکمل طور پر مایوس ہو می تھے جبکہ ٹائیگر اور بلکی زیرو دونوں کے چروں پر تھویش کے آثار عایاں تمے ۔ البتہ عمران کا پجرہ اب سیات ہو جکا تھا۔ اس نے کری کی ادنی بشت سے سرتکایا اور آنکھیں بند کرلی تھیں ۔اس حالت میں کافی ور كرر كى اور اب وه واضح طور پر محسوس كرنے لگ كے تھے ك انہيں سانس لینے میں متلی ہو رہی ہے ۔وہ اب زیادہ زور زور سے سانس لینے لك كئے تھے اور لمحہ بہ لحد ان كى يہ كيفيت برحتى جا رہى تھى - خاص طور پر جوزف اور جوانا کی حالت باتی سب سے زیادہ خراب نظر آ ری تھی۔اجانک عمران نے آنکھیں کھول ویں۔

ں ہو ایک ہوائٹ مجھ میں آگیا ہے شاید کام بن جائے '۔عمران نے کہا اور اپنے کھوا ہوا۔ باتی سارے ساتھی سوالیہ نظروں سے عمران کو دیکھنے لگے کیونکہ اب انہیں بولنے کی بھی سکت اپنے اندر محسوس نے تی

ن تم توگ میں رہواور اور کوشش کرد کہ کم سے کم سانس لو۔ میں آرہاہوں ".....عمران نے کہااور مچرقدم بڑھا تاہواوہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ گو اب اس دَسانس بھی معمول سے قدرے تیز جل رہ

Azeem Paksitanipoini

مو کے بھی آ رہے تھے لیکن جس جگہ سے روشنی آری تھی وہاں دہانہ ت تنگ تھا عمران نے جیب سے ایک اور بم نکالا اور اسے چارج کر اس نے پوری قوت سے اس وہانے کی طرف چھینک دیا ۔ ایک بار ر دهماکه بهوا اور پچرجسیے روشنی اور تازہ بوا کا سیلاب سا اندر آگیا ۔ ران نے تازہ ہوا میں لمبے لمبے سانس لئے اور پھر دوڑ تا ہوااس دہانے طرف بره گيا سهتد لمول بعد وه بابر كملي فضا مين بيخ ديا تحاسيه ب كنوال تهاجس ميں پائب مزكر اوپر كو جارباتها اور اوپر كاني دور خت نظر آرہے تھے پائپ دہانے میں جا کر ووسری طرف مڑ گیا تھااور ان مجھ گیا کہ دوسری طرف کوئی قدرتی جشمہ ہو گا جس میں یہ نب ذالا گیاہو گا اور بمپ کے ذریعے وہاں سے یانی کھینجا جاتا ہو گا۔ یہ ری احتیاط اس لئے کی گئ تھی تاکہ اس طرف سے کوئی سیڈ کوارٹر ، داخل شہوسکے ۔عمران کی سانس اب یو ری طرح بحال ہو چکی تھی ن اسے اپنے ساتھیوں کی حالت کا اندازہ تھا اس لئے اوپر جانے کی ئے وہ تری سے مزا اور واپس اپنے ساتھیوں کی طرف جانے لگا ھے سے نکلنے کے لئے اسے کانی جدوجہد کرنی بڑی لیکن بہر حال وہ اوپر یہ والے کرے تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گیااور بھروہ دوڑ تا ہوا سٹنگ روم میں پہنچا جہاں اس کے ساتھی موجو دیتھے اور دوسرے یہ دیکھ کروہ تھ خک گیا کہ اس سے سارے ساتھی فرش پر برے ل ایزیاں رگز رہے تھے ۔ نور حسین اور نصر وونوں بے ہوش ٤ موف تم جيكه بلك زيرو، نائيكر، جوزف اورجوانا جاروں كى

یائی سے جڑا ہوا تھا اب ٹوٹا ہوا یائی صاف دکھائی دے رہا تھا عمران آگے بڑھااور اس نے ہائق میں پکڑے ہوئے دوسرے بم کا چار جر آن کیااوراہے اس ٹرنے ہوئے یائپ کے دہانے میں ڈالااور تیزی ہے مر کر دروازے میں آگیا۔ پلک جمیک میں یائب کے نجلے جصے میں الیب کان بھاڑ وحماکہ ہوا اور کمرہ یائپ کے اڑتے ہوئے ٹکڑوں سے بحر گیا جب کرووغبار ہٹا تو عمران آگے بڑھا تو اس نے نیچے کافی گبرائی تک ایک چوڑا گڑھا دیکھا ۔ نیچ یائپ کا مڑتا ہوا حصہ نظرآ رہا تھا ۔ عمران آگے بڑھا اور اس نے دونوں لاتیں اس گڑھے کے اندر لٹکائیں اور دونوں ہاتھوں سے گڑھے کا کنارہ پکڑا اور نیچے تچھلانگ نگا دی ایک وهما کے سے دو یائب کے اس مڑے ہوئے حصے کے قریب کی گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے لبوں پرجاندار مسکراہٹ ترنے لگی کیونکہ پائپ كاجو حصد مركر بابرك طرف جارباتها وبال ديوار عام ى تمى ريد بلاكس كى بني بوئى مد تھى - عمران نے جيب سے ايك اور مم ثكالا اور اس کا چار جزآن کیا اور یوری قوت سے اس مڑے ہوئے پائپ کے حصے کے اندر پھینک کرخوروہ اتھل کر مخالف دیوار کے ساتھ جالگا۔ دوسرے کمح ایک بار بحرخوفناک وهماکه بوا اور یائب کے ساتھ ساتھ دیوار کا کافی بڑا حصہ بھی اڑ گیااور عمران تیزی ہے اس کھلے ہوئے حصے کی طرف برحا اور دوسری طرف جاکر اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا کیونکه یائب نے کافی دور تک ثوث کر سرنگ منا گڑھا بنادیا تھا جس کی دوسری طرف سے روشنی کے ساتھ ساتھ یازہ ہوا کے

لین اے معلوم تھا کہ اصل مشتت ابھی باتی ہے ۔جوزف اور جوانا ابھی تک وایں سننگ روم میں بی بڑے تھے اور عمران جانیا تھا کہ ان دونوں کو اکٹھا تو ایک طرف وہ ایک کا وزن اٹھا کر بھی سرِهیاں یہ چڑھ سکے گا سرحتانچہ وہ تیزی سے بلٹا اور والس اس سٹنگ روم میں پہنچ گیاجوانا اور جوزف بھی دونوں اب بے ہوش ہو بھے تھے ۔ عمران نے ہونٹ بھینچے اور پھران دونوں کا ایک ایک بازو پکڑ کر اس نے انہیں مھنے کر دروازے کی طرف لے جانا شروع کر دیا ۔ موجو وہ صورتحال میں وہ اس کے سوااور کر بھی کھے نہ سکتا تھا۔ دونوں کی حالت خراب تھی اور اگر وہ الیک کو اٹھا کر لے جاتا تو واپسی پر دوسرے کی لاش ہی ملتی ۔ اور دونوں کو وہ اٹھا کریہ جاسکتا تھا اس لئے مجبوراً اسے الیما کرنا یرا ۔ چونکہ فرش سیمنٹ کا تھا اس لئے وہ انہیں تنزی سے تھسیٹا ہوا رابداری میں اور بھراس کرے تک لے آیا جہاں سے سرحیاں اوپر کو جاری تھیں عباں اب آ کسیمن کافی مقدار میں جمع ہو بھی تھی اس لئے ب ان کافوری موت کا خطرہ ٹل گیا تھا۔ عمر ان نے جھک کر جو انا کے مم كو دونوں باتموں ميں بكرا اور بحر جيے ويت لفر انتمائي بماري یت اٹھاتے ہیں اس طرح عمران نے بازوؤں کو ایک زور وار جھٹکا ے کر جوانا کے جمم کو اٹھا یا اور دوسرے کمجے ہونٹ بھینچ اور وہ ابھ . کھڑا ہو گیا۔اب جوانا اس کے دونوں ہاتھوں پراٹھا ہوا اس کے سر م بلند ہو جا تھا اور عمران کو واقعی یہی محسوس ہورہا تھا جیے اس نے ہ ہمالیہ کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے لیکن اس حالت میں بہر حال

حالت بے حد خراب تھی عمران تریی ہے آگے بڑھا۔ اس نے بھک کر پہلے نور حسین کو اٹھا کر ایک کاندھے پر ڈالا اور پھر دوسرے ہاتھ ہے اس نے نصبر کا بازو کہڑا اور ایک زور دار بھنکا دے کر اس نے اے بھی بلٹ کر دوسرے کاندھے پر ڈال لیا۔ دوسرے لمحے وہ مڑا اور دوڑ آ بوا آگے بڑھ گیا اس کے لئے اس حالت میں سرچھیاں چڑھنا کافی مشکل ثابت ہو رہا تھا لیکن بہر حال کسی نے کسی طرح وہ اور پھی گیا۔ اور پھی اس نے باری باری ان دونوں کو گڑھے میں لٹکا کر نیچ پھینک دیا۔ اس نے باری باری ان دونوں کو گڑھے میں لٹکا کر نیچ پھینک دیا۔ اس کے بے کم از کم فوری طور پر مرنے ہے نئی جا تیں ہے۔ اس کے بیا دور کو سے میں نشکا کر نیچ پھینک دیا۔ بے کم از کم فوری طور پر مرنے ہے نئی جا تیں گے۔ اور ایک بار بچر ووز آ

یں نیگر ۔ نائیگر ہوش میں آؤ۔ آن ہواکا راستہ میں نے واھو نڈ نگا ہے " ....... عمران نے نائیگر کو جھنجو نے ہوئے کہا لیکن نائیگر کو جھنجو نے ہوئے کہا لیکن نائیگر کو حالت ایسی نہ تھی کہ وہ ہوش میں آستا ۔ جتانچہ عمران نے جلدی ۔ اے اٹھا کر کاندھے پر والا اور دوسرے ہاتھ ہے اس نے بلیک زیرو کا کاندھے پر والا اور ایک بار مجر اس نے واپس مزکر دوڑ لگا دی کاندھے پر والا اور ایک بار مجر اس نے واپس مزکر دوڑ لگا دی سوھیاں واقعی آس سے نے چھنا مشکل نابت ہو رہا تھا۔ لیکن بہر حال کی نہ کی طرح وہ سرچھیاں چڑھ میں تھینگنے کی بجائے وہیں پہن وال نائیگر دونوں کو نیچ گڑھے میں تھینگنے کی بجائے وہیں پہن وال کا کہے دیں ایک خوداس مشکل نا بدی والے کا کہ کے دیں کہا تھا۔

"اوه -اوه تحران صاحب آپ سد کونسی جگه ب -اب تو بمارے سانس محمک ہورب ایس "...... نیچ سے نصر کی حرت مجری آواز سائی دی -

" میں نے آزہ ہوا کا راستہ کھول دیا ہے اور باہر نطنے کا بھی ۔ اوپر باتی ساتھی اب ہوش میں آرہے ہیں۔ اس کے بعد ہم باہر نظیں گئے \*۔ \* عمران نے کہا اور اس کمنے ٹائیگر اور بلکیک زیرو دونوں کی آنکھیں اکیک جھٹکے سے کھل گئیں۔

کانی ریسٹ کرلیاہ تم دونوں نے۔اس لئے اب اٹھ کر کھڑے و جاؤ "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ٹائیگر اور بلکیہ زیرہ ونوں جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئے ۔وہ حیرت سے ادھرادھر دیکھ رہے تعے۔ان کے سانس بھی اب ٹھیک جل رہے تھے۔

" یہ سیہ ہم سب کہاں ہیں سازہ ہوا آرہی ہے ساوہ خوا کی پناہ سے س قدر تکلیف ہوئی تھی " ...... ان دونوں نے بے اختیار لمبے لمبے ماٹس لیتے ہوئے کہااور عمران مسکرا ویا۔

انسان الله تعالی کی تعمق کا شکر ادا نہیں کریا ۔ حالاتکہ ذرا کی ہوجائے جو ساری عمراے مفت ملتی رہتی ہے تو بردے کے مقتلد، عالم اور طاقتور آدئی مٹی کے دھیر میں تبدیل ہوجائے کی محالات کے مقتلد، عالم اور طاقتور آدئی مٹی کے دھیر میں تبدیل ہوجائے کی اس طرح کے اور فائیگر دونوں نے اس طرح بات میں مرطادیتے جسے دہ عمران کی بات سے سو فیصد متق ہوں۔ یہی ہوش میں آنا شروع ہوگے اور تجر تعمودی

دہ سویصیاں نہ چڑھ سکا تھااس نے اس نے آگے بڑھ کر جوانا کے جسم
کو پانچویں سوچھ پررکھ دیا اور پجرا ہے ایک ہاتھ سے پیچ گرنے سے
سنجمال کر وہ تیری سے سویصیاں چڑھا ہوا چھٹی سوچھ پرچہنچا لیکن اب
اس نے دوسرا طریقة اختیار کیا اس نے جوانا کی دونوں کلائیاں پکڑیں
اور خو والٹا ہو کر اسے تھسینتا ہوا سوچھیاں چڑھا گیا اور تھوڑی ویر بعد
وہ اور چہنچ جانے میں کامیاب ہو گیا ہونا کو وہی لٹا کر وہ ایک باد مجر
سرچھیاں اتر کر بیچ آیا اور اس نے جوزف کو بھی اس طرح اس کی
کھائیاں پکڑکر سرچھوں پر کھسینتا ہوا اور براتے

اب عمران کو گوھے ہے کر اپنے کی آوازیں سنائی دینے تھی تھیں ۔
اس نے گوھے میں جمانگاتو نور حسین اور نصیر دونوں کے جسموں میں اس نے گو حص میں جمانگا ہو اور ان کے منہ ہے ہیں ہی ہی کہ کرامیں نکل رہی تھیں ۔ عمران کو معلوم تھا کہ چونکہ نازہ ہوائیج سے کافی دیرے آری تھی اس لئے جلد ہی یہ سب خودی ہوش میں آجائیں گان دیرے آری تھی اس لئے جلد ہی یہ سب خودی ہوش میں آجائیں گان دیرے اس لئے دو دمیں رک گیااس نے انہیں نیچ گوھے میں چھینگئے کا ارادہ ترک کر دیا تھا اور مجر دافعی تھوڑی دیر بعد جسلے بلیک زیرو اور مجر ارادہ ترک کر دیا تھا اور مجر دافعی تھوڑی دیر بعد جسلے بلیک زیرو اور مجر بائیگر ہوش میں آنے نگا

" یہ ۔ یہ ام کماں ہیں ".....اس لم کو مع میں سے نور حسین کی آواز سائی دی ۔ آواز سائی دی ۔

. کو مے مرف جہم میں ہی نہیں ہوتے بعث میں بھی ہوتے ہیں اس لئے آپ جنت کے کو مع میں ہیں \* ....... عران نے اوپرے کہا۔

روادروں ما در ایک اور اور اس کرے میں تع "...... جوانا نے حرب اور اور ویکھتے ہوئے کہا۔

۔ یہ خدمت بچر ناتواں کو سرانجام دیٹا پڑی ہے۔ دیسے خسرو بادشاہ نے خواہ نخواہ فرباد کے لئے بہاڑ میں نہر کھودنے کی شرط لگا دی تھی۔ وہ اگر سہی شرط لگا دیتا کہ جوزف اور جوانا کو اٹھا کر سیوصیاں چڑھ کر د کھائے تو فرباد صاحب کا سارا معتق بھاپ بن کر کافور ہو جاتا "....... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

واقعی آپ نے کمال کر وکھایا ہے عمران صاحب سیکن یہ گڑھا اور یہ نازہ ہوا۔ یہ کہاں ہے آر ہی ہے "...... بلیک زرونے حمران ہو کر کہااور عمران نے انہیں ساری تفصیل بنا دی۔

"اوہ ۔ یہ واقعی خدا کا خاص کرم ہوا ہے ورینہ اس بار ہم سب کی موت تیتنی تھی "....... بلکیک زرونے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

' " اب تم سب ذہن اور جسمانی طور پر ٹھیک ہو بھے ہو اس لئے اب کیا خیال ہے باہر جلاجائے میں میں رک کر لو تمر اور اس کے ساتھیوں کا انتظار کیاجائے " ....... عمران نے کہا۔

نجانے اوپر کتنے لوگ ہیں اور وہ کس انداز میں اندر آئیں ۔اس سے مرا خیال ہے کہ ہمیں رسک نہیں لینا چاہئے "....... بلک زرو نے کیا۔

" مرا خیال ہے ہمیں ٹائم بم لگا کر اس اسلحہ میں رکھ دینا چاہیئے ۔ اس طرح سادا اسلحہ مجھنے سے یہ وراہیڈ کوارٹراندرے تو تیقینی طور پر تیاہ ہوجائے گا "...... ٹائیگرنے کہا۔

" نہیں ۔ میں یہ اسلحہ کرین سٹار کے لئے بچانا چاہتا ہوں اس لئے اسلحہ تباہ نہیں ہوگا۔ وہ بہر حال ہماری موت کی تصدیق کے لئے لاز ہ کسی نہ کسی وقت اس جھے میں آئیں گے اس لئے ہمیں ان کا انتظار کرناہوگا "......عمران نے کہا۔

تو پر ہمیں اس دہانے کے قریب اسلحہ لے کر بیٹھنا چاہتے۔اس طرح ہم جلدی انہیں کور کر لیں گے۔ بلک زرونے کہا۔ جوانا اور جوزف تم دونوں نور حسین اور نصیر کو گڑھے ہے باہر

 احمقانه احتیاط پسندی پرول بی ول میں ہنسی آرہی ہو سائین ظاہر ہے وہ لو تمرے افسان کا عمار نہ کر سکتا تھا۔

میں کسی اسک بہن کردہ فضوص کیپول فائر کرنے والا پشل

اس اسک بہن کردہ فضوص کیپول فائر کرنے والا پشل

اس اس او تمرنے کہا اور کری ہے اور کر تیز تیز قدم افحا کا فیٹے

اس کینے گھڑی دیکھ دیکھ کر گزارے تھے ۔ آدھے گھنے بور لو تم

والی آیا تو اس کی پشت پر گئیں سلنڈر اور سربر گئیں باسک چرمحا ہوا

تما اس نے ایک ہاتھ میں مضن گن پکڑی ہوئی تمی جبکہ دوسرے

ہاتھ میں ہے ہوش کر دینے والی گئیں کے کیپول فائر کر دینے والا
فضوص پیش پکڑا ہوا تھا۔

میں جارہاہوں۔ تم گیٹ وے کھول کر فوراً وہیں آ جاتا - او تمر نے کہا اور ڈیوس کے سرملانے پروہ مزااورہال ہے باہر لکل کر تیز تیز اور مافانا اس راہداری کی طرف برصا گیا جہاں ہے سیشن نمرود کو راحتہ کھنا تھا۔ تعودی وربعد وہ اس بلاک تک کی گیا جس کی وجہ ہے راستہ بندہوا تھا۔ اس نے مضین گن کا ندھے سے لئکائی اور لیشل ہاتھ میں پکر کر سرموجود گیس ماسک اس نے مذیر ایڈ جسٹ کر کے اس کا بٹن آن کر دیا دو دواصل بلاک کھلتے ہی ایک کو ضائع کے بغیر گیس فائر کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے دو دہلے سے تیاری میں معروف تھا بہتد کموں بھی اجوارات کے معروف تھا ہوں گیا اور اس کے معروف تھا ہوں گیا اور اس کے معروف تھا ہوں گیا اور اس کے معروف تھا ہوں بلاک تین کی اور اس کے معروف تھا ہوں بلاک تین سے دین میں بلاک تین ہوں بیا ہوں گیا والیا ہوں کی اور اس کے معروف تھی بالک تین ہے دہن میں وحنسا چھا گیا جسے ہی تھوڑا سا

اب كانى دقت كرر چاہ باس راب تك يقيناً وہ ختم ہو كھے ہوں گے مس... دُيوس نے كانى ميں بندمى ہوئى گرى ميں دقت و كھے ہوئے كما۔

"بال - چار گفت گرر ملے ہیں - لین اس کے بادجو ہمیں پوری طرح ہوشیار رہنا ہوگا - اس نے مرے ذہن میں یہ جویز آئی ہے کہ جب تم مبال سے داستہ کھولو تو میں گیس باسک بہن کر اس داستے کے قدیب موجو وربوں - جسے ہی داستہ کھلے میں بے ہوش کر دینے دائی گئیس کے کمیپول اندر کائی تعداد میں فائر کر دوں ادر چر اندر دائی جس ہوں ۔ اس طرح آگر کوئی خطرے دائی بلت ہوئی ہمی ہی تو ہم اس خطرے سے دوچارہونے سے نی جائیں گے تسب کو تم نے ہواب میں خواس نے جواب میں اس میں تاہ کی کاس نے جواب کا دیے اس کے لیج سے ہی کام دیں " سے اس کے لیج سے ہی کام دیں " سے اس کے لیج سے ہی کام دیں اس کے لیج سے ہی کام دیں اسے اسے لو تم کی اس

بلاک نیچ ہوالو تحرنے پیدا ہونے والے خلامیں پیشل فائرنگ شروع کر دی اس نے بلاک کے پوری طرح کھلنے کا بھی انتظار نہ کیا تھا پیشل سے نظینے والے کمیپول کیے بعد دیگرے دوسری طرف کر کر چھٹے گئے اور جب بلاک پوری طرح ہنا تو لو تحرب اختیار اچھل پڑا کیوں کہ دوسری طرف عمران اور اس کے چھ ساتھی نمیزھے میزھے انداز میں فرش پر پڑے نظر آ رہے تھے۔ان کے ہاتھوں میں موجو د مشین گئیں ابھی تک ان کے ہاتھوں میں موجو د مشین گئیں۔

" اوہ ۔ اوہ تو میرا خیال درست نظا ۔ یہ ہلاک نہ ہوئے تھے اور بلاک ہشنے کے انتظار میں اس کے ساتھ کھڑے تھے ۔ اگر میں یہ کام نہ کرتا تو یہ تھجے بھون ڈالٹے "....... لو تھرنے بزیزاتے ہوئے کہا ۔ جس راہداری میں یہ لوگ پڑے ہوئے تھے ۔ دہاں نیلے رنگ کا دھواں بھرا سواتھا۔

رکیا تھا ''۔۔۔۔۔۔۔ لو تھرنے ایک جاد گے عمران ۔ تم نے لو تھر کو کیا بھی رکھا تھا '۔۔۔۔۔۔۔ لو تھرنے ایک بار پھر بزبزاتے ہوئے کہا اور پچرہا تھ میں موجو دلیش ایک طرف چھینک کر اس نے تیزی سے کا ندھے سے لگل ہوئی مشین گن اثار ئی شروع کر دی ۔ اس کے اسے لیخ مقب میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور دہ تیزی سے مزاتو اس نے ڈیوس کو بھی گیس ماسک چرصائے آتے ہوئے دیکھا۔اس نے گیس ماسک کی سائیڈ میں نگاہوا ایک بٹن ویا دیا۔۔

ے ماعا میں میں احتیاط کام آگئ ۔ یہ مرے نہیں تھے۔ زندہ \* ویکھو ڈیوس ۔ میری احتیاط کام آگئ ۔ یہ مرے نہیں تھے۔ زندہ

تے اور مشین گئیں بکڑے بلاک کی دوسری طرف ہمارے انتظار میں کرے بنی کرے بنی کہا ۔ اے معلوم تھا کہ بنی کرے نے میں کہا ۔ اے معلوم تھا کہ بنی دبانے کی وجہ سے جدید گئیں ماسک میں موجود فرانسمیٹر راس کی آواز اب ڈیوس کے کانوں تک کی ٹری ہوگی۔

بیاک نہیں ہوئے ۔ یہ کیے ہوسماہ باس آ کیجن دہونے

کبادہ دیم ہوئے ۔ یہ کیے ہوسماہ باس آ کیجن دہونے

کبادہ دیم ان سن مرے " ۔ ڈیوس کی حرت بحری آواز سائی دی ۔

آؤدیکھو " ...... لو تمرنے کہااور اس کمح ڈیوس بھی وہاں "تی گیا ۔

گیس ماسک کے شفاف شیٹے میں ہے اس کی آنکھیں حریت ہے بھی کہ ہوئی صاف نظرآری تھیں ۔

واقعی باس محرت ہے ساس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بازہ ہوا کا کوئی راستہ کھل لیاہوگا میکن کونساراستہ سکھے چکی کرناپڑے گا؟ ڈیوس کی آو از سنائی دی۔

۔ بعد میں چکی کرتے رہیں گے۔ پہلے ان کا خاتمہ ہونا چلہے "۔ لو تعرفے مشین گن کارخ فرش پر شریعے میرھے انداز میں پڑے ہوئے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف کرتے ہوئے کہا۔

" باس ۔ باس ۔ فائر نہ کریں ۔ درنہ ڈیسٹام کیس کمی بارود کی طرح پھٹ جائے گی ۔ عبال ہر طرف یہ کیس مجری ہوئی ہے "۔ اچانک ڈیوس کی چینی ہوئی آواز سائی دی ادر ٹریگر دباتے ہوئے لو تمر کی انگلی کیفت ٹریگر سے ہٹ گئ ۔

"كيا مطلب سيد كيس توب بوش كردين والى ب سيد كي

نے اعبات میں سرملا دیا۔

آپ اگر اجازت دیں تو میں اس دوران جاکریہ چیک کر لوں کہ
ہوں نے آگیجن کے حصول کرنے کیا کیا ہے ۔ دیوس نے کہا۔

' ہاں ۔ اب یہ جیک کر نا خروری ہے ۔ جاؤجا کر چیک کرو ۔ میں
یا دوران جہیں رکوں گا ۔ ایسا نہ ہویہ لوگ اچانک ہوش میں آ
سے خطرناک مافوق الفطرت لوگ ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔ لو تحرفیں رک کر بار
اور ڈیوس مسکر انا ہوا آھے بڑھ گیا جب کہ لو تحرفیں رک کر بار
کلائی میں بندھی ہوئی گھری کو دیکھنے لگا۔ گیس ماسک کے اندر اس
ہجرے پرموجو دریشانی دائی تقرآ ہی تھی۔ پرتقریباً پانچ منٹ بعد
ی بھا گیا ہوا والی آبا۔۔
س بھا گیا ہوا والی آبا۔۔

و ما معرف المستعمل المستعمل المارية ا

اده وری بید - تمس بط بی بد بات موج لین جلب تی - لو تمر نے كر خت ليج من كها-

"باس اب یہ لیخ آپ توہوش میں نہیں آسکتے اس لیے اب ان کی طرف سے کوئی خطرہ تو بہر حال باقی نہیں رہا اس سے گیس کے اثرات ختم ہو جانے دیں مچر اطمینان سے جس طرح چاہیں گے ان کا خاتمہ کردیں "...... ڈیوس نے جو اب دیا۔

" نہیں اب یہ خطرناک ہوگا۔ نجانے اس خوفناک کیں کے اثرات کتن در میں بوری طرح ختم ہوں "..... او تحرفے کہا۔ " باس ا ڈییٹام کیس کے اثرات دس منٹ سے زیادہ باتی شہیں رہتے ۔آپ بندرہ منٹ انتظار کر لیں "..... ڈیوس نے کہا اور لو تحر ن سید می کرلی۔
"اب تو فائر ہو سکتا ہے یااب بھی تجے رد کو گے "...... او تحر نے
سکراتے ہوئے ساتھ کمزے ڈیوس سے مخاطب ہو کر کہا۔
"اب کانی وقت گزر چگاہے باس اب آپ مطمئن ہو کر فائر کھول
انج ہیں "..... ڈیوس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور او تحر نے
سند کیمینے ہوئے مشین گن کارخ فرش پر ٹیزھے میڈھے انداز میں
سے ہوئے محران اور اس کے ساتھیوں کی طرف کیا اس کے ہجرے
سفاکی کے نافرات انجر آئے تھے اور کیجراس نے ٹریگر دبا دیا ۔ لین

میار کیا مطلب مشین گن خالی ہے "...... او تھر نے بری طرح ملائے ہوئے لیج میں کہا اور جلدی سے اس نے مشین گن کا دین کھولالیکن میگرین تو فل تھا۔

گر دیتے بی مشین گن ے ٹرچ کی آواز نکلی تو لو تحرب اختیار بو کھلا .

ا چمل بڑا ۔ ڈیوس کے جرے پر بھی شدید حرت کے باثرات اجر

ئے تھے۔

میگرین توفل ہے۔ چرب فائر کیوں نہیں ہوا - او تحرف استانی ت بحرے لیج میں کہا۔ - ہوسکتاہے باس یہ بھی اس ڈلیشام گیس کا بی اثر ہو - دووس نے

" ویری بیڈ " ...... میں بجرٹرائی کر تاہوں " ....... کو تحر نے کہا اور این دوبارہ لوڈ کر کے اس نے ایک بار بچراس کارخ عمران ادراس ڈیوس کی مسکراتی ہوئی آداز سنائی دی اور کو تحرفے مسکراتے ہوئے ہاتھ اٹھاکراکیہ بار بحر کلائی کی گھری دیکھی۔ • دس منٹ تو ہو تجے ہیں \* ...... کو تحرف کہاادراس کے ساتھ ہی اس نے گیس ماسک کا سائیڈ بٹن آف کر کے اسے ایک جھٹکے ہے ہجرے سے سرکی طرف اٹھالیالین اس نے سانس ردک رتھی تھی اور بحر آہستہ آہستہ دو سانس لیسے نگالیکن جب اسے گیس کی بو محوس نے

ہوئی تواس نے لیے لیے سانس لینے شروع کردیئے۔
' گیس کے اثرات ختم ہو کچے ہیں۔ اب میں ان کا خاتمہ کر سکتا ہوں ' ..... لو تحر نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک بار مجرہا تھ ہیں پکزی ہوئی مشین گن سید می کردی۔ ' باس ، جند منٹ مزید انتظار کرلیں۔ کہیں لمی گؤ بڑند ہو جائے ڈیوس نے بھی ماسک ہٹاتے ہوئے کہا۔

یوں سے دعی منت ہوئے ہوئے۔ " اب تم جھے سے بھی زیادہ احتیاط کر رہے ہو "...... لو تحر نے راتے ہوئے کہا۔

" ہاں ،آپ کو اس کیس کی خاصیت کا علم نہیں ہے جبکہ تھے ہے اگر ہوا میں اس کی معمولی ہی مقدار بھی باتی ہوگی تو کام خراب ہو سکتا ہے " ...... ڈیوس نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

"اوے کے فصکی ہے ہجند منٹ اور ہی "...... کو تھونے اشبات میں سربلاتے ہوئے کہا اور ایک بار بھراس نے گھڑی دیکھنی شروع کو دی ۔ بچر پانچ منٹ مزید گزرنے کے بعد اس نے ایک بار بھر مشہ

کے ساتھیوں کی طرف کرتے ہوئے ٹریگر دبا دیا ...... لیکن اس بھی ٹرچ کی آواز سنائی دی اور لو تحرنے بے افھتیار محجفطا کر مشین ایک طرف چمینک دی -

میں انہیں خخرے ذنے کر دوں گا۔ مخبر پر تو گیس کے اثرانہ ہوں گے ۔ جاؤڈیوس، خخر لے آڈ۔جلدی کرو "....... لو تھرنے ' اور مجھللہ بحرے لیج میں کہا۔

اور مطلاہت ہرے ہے ہیں ہوا۔ " یس باس '....... ڈیوس نے کہااور تیزی سے راہداری میں د ہواآگے بڑھ گیا۔

ن نسنس ........ نجائے کسی گیں کے کمیپول بنا دیہے ہیر لو تمر نے جمجھلائے ہوئے انداز میں کہااور دیس راہداری میں اس مہلنا شروع کر دیا تحوزی در بعد ڈیو س والیں آیا تو دہ گئیں ماسک سلنڈر سے نجات حاصل کر چکا تھا اس کے ہاتھ میں ایک تیز وحاد

الذکھے و کھاؤ "...... لو تم نے بھین سے لیج میں کہا اور بڑھ کر اس نے ڈیوس کے ہاتھ سے خخر لیا اور تیزی سے آگے با ایک بار پر اس کہ جربے پر سفای کے ٹاٹرات انجر آئے تھے الر فرش پر پڑے ہوئے اس آدمی کو مجلے ذرئے کرنے کا ارادہ کر لیا تھا نے بھومو کا میک آپ کیا ہوا تھا اور بچر قریب جا کر وہ اس پر بھ اس نے ایک ہاتھ سے اس ٹیرھے پڑے ہوئے آدمی کو پشت کے سیدھا کیا اور بجر دو مرب ہاتھ میں موجود فخر اس نے اس کی گر

ر کھااور ہوند بھینچۃ ہوئے اس نے خنج اس آدمی کی گردن پر پھر دیا۔ تیر دھار مخبر نے اس آدمی کی گرون کانے کی بجائے اس کی گردن پر ہلکا سازخم ڈال دیا تھاالیتہ اس زخم سے خون ابلیاد نگا تھا۔

یہ کیا ۔ یہ گردن کیوں نہیں کٹ رہی ۔۔۔۔۔۔۔ او تمر نے جھٹے گلے ہوئے ہے کہ اور ایک باری خفر کو اس آدی کی گردن کی طرف برخانے ہوئے کہ اور آدی اس طرح اچانک بڑیا کہ او تمر اچھل کر پشت کے بل بیچے گرا ۔ دہ آدی پاکھت اس طرح پہڑا تھا کہ اکروں بیٹھی کرا تھا بلکہ اکروں بیٹھی کرا تھا بلکہ اس کے ہاتھ ہے گرا تھا بلکہ اس کے ہاتھ ہے گرا تھا بلکہ اضطار بی ایک خات ہے ہے اکروں تیزی کا تھا اس کے ملق ہے ہے افتصار بی نکل گی ۔ ڈیوس تیزی ہے او تمر کی طرف بڑھا اور اسے افتصار بی نکل گی ۔ ڈیوس تیزی ہے اور کر کروا ہو گیا اس کا افتصار تی ہی ہے گئی اور دہشت ہے بھی اور دہشت ہے بھی ہوئے تو تمریحی ہوئی تعمیں۔۔

" باس - باس - انھیئے - اس آدمی کی شہر رگ کٹ گئے ہے اس لئے یہ اس طرح پوڈکا ہے - یہ ابھی گر جائے گا "....... ڈیوس نے لو تمر کو افھاتے ہوئے کیا ۔

" خردار ، ہائقہ اٹھا دد ، ورنہ "....... اس کمح اس آدمی نے پیجیجے ہوئے کہالب اس کے ہاتھ میں ریوالور نظرآرہا تھا۔ دہ اب جبرے سے سنجملا ہوا نظرآرہا تھا۔

"ہا۔ ہا۔ اسلحہ نہیں چل سکتا۔ میں تم سب کو فخبرے ذائ کر دوں

كانسي لوتمرن المصة بوئيج كركهااور خخر الممان كي لئ دوزا جبکہ ڈیوس تیزی سے اس ادمی کی طرف برصے نگا تاکہ اسے دو مارو گرا رے کہ ایک وهما که بوااور اس کے ساتھ ہی ڈیوس چیخنا ہواا چھل کر خنجر اٹھاتے ہوئے لو تھرے جا نکرایا اور وہ ددنوں ایک ووسرے سے نکرا کر نیچ گرے اور ڈیوس کا بجڑ کتا ہوا جسم ملٹ کر ایک طرف گرا ی تھا کہ لو تحرا کی جنگے ہے دوبارہ اٹھنے لگا۔اس کے جبرے پر حمرت ك تاثرات نايال تع اور كر انصح بوئ اس في فنجر المحافى ك بجائے ایک طرف پڑی ہوئی این اس مشین گن کی طرف جمپ لگایا جے اس نے پہلے بھٹھلا کر چھینک دیا تھا کہ اس آدمی نے دوسرا فازکر دیااوراس کے ساتھ ہی لوتم کو یوں محسوس ہواجسے کوئی دائتی ہوئی او ہے کی سلاخ اس کی بہت میں محسق چلی گئی ہو۔اس کے حلق سے لاشعوری طور پر چنج سی نکلی اور بچراس کے دماغ پر اندھیرے جمیٹنے لگے اس نے اپنے آپ کو سنجالنا چاہا گر ذہن پر جماجانے والے اندھرے گہرے ہوتے مطے گئے اور بھراس کے سارے حواس بار یک ولدل میں وبتے طلے گئے \_ آخری احساس جو اس کے دمن میں محفوظ رہا تھا وہ موت کے خوف کی بجائے حربت کا تھا کہ مضین کن تونہ جلی تھی جبکہ اس آدمی کاریو الورحل گیاتھا۔

دردی تیز ہرنے عمران کے شعور کو بھبخوڑ ڈالا اور اس کے ساتھ ہمران کی آنگھیں ایک جھکتے ہے کھل گئیں ۔ درواس کی گردن پر وس ہو رہا تھااس کے دونوں ہاتھ بے اختیار گردن پر ہینج گئے اور پحر ہے ہی اس کا شعور جاگاس کے ذہن میں دھماکہ ساہوا کیونکہ سلمنے نگر جمومو کے میک اپ میں ہاتھ میں خون آلود خجر اٹھائے کھڑا ہوا ما۔اس کی گردن پر کرا بندھا ہوا تھا لین گردن اور نیجے کا حصہ بری مرح خون آلود نظر آرہا تھا۔

۔ شکر ہے آپ ہوش میں آگئے ہاں ۔ یہ میرا دل جانتا ہے کہ میں نے کس طرح آپ کو گرون پر خنج طلایا ۔۔۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے مسکراتے موئے کہا تو عمران ایک مجنکے ہے ایٹر کر میٹیے گیا اور حمیت سے ادھر اوھر دیکھنے نگاس کے سارے ساتھی سوائے ٹائیگر کے دیسے ہی شمیر ھے مرچھے انداز میں پڑے ہوئے تھے جبکہ سلمنے دوآدمی مرے پڑے تھے

یہ دونوں ہی ایکریمین تھے۔

" یہ ۔ یہ سب کیا ہے " ....... عمران نے حمرت سے ادھرادھر دیکھیے ہوئے کہا ادر اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ گردن سے ہٹائے تو اس کے ہاتھ خون سے مجرگئے تھے۔

" میں میڈیکل باکس لے آتا ہوں ور خون زیادہ نکل جائے گا".
نائیگر نے خنج ایک طرف چھیئے ہوئے کہا اور تیزی سے دوڑتا ہو
دائیں رابداری میں بڑھ گیا اور عمران اٹھ کر کھوا ہوگیا کی وہ سائیڈ میر
پڑے ہوئے جوانا کی طرف جھکا اس نے اس کی دونوں آنکھیں بارکی
باری کھول کر دیکھیں اور بچرا کیک طویل سانس لے کر سید صابوگیا
" ڈیسٹام گئیں "......عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہ
اور آگے بڑھ کر اس نے بیرے اوندھ منہ پڑے ایک ایکریمین کا
سیدھاکیا تو دوسرے کمچے وہ ہے اختیارچو نک پڑا۔ کیونکہ ہے آدمی زنوا
تعالیون اس کی حالت خاصی خواب نظراری تھی۔
تعالیون اس کی حالت خاصی خواب نظراری تھی۔

" نجانے نائیگر کس طرح ہوش میں آیا۔ایں کی گردن پر بھی زخ ہے۔ کس نے یہ زخم ڈالاہو گا"...... عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہااو پھر تھوزی ویر بعد اس نے دورے نائیگر کو داپس آتے ہوئے دیکھا، اس کے ہائڈ میں میڈیکل یا کس موجو دتھا۔

" تم كيي ، وش مي آئ تھے۔ "۔ عمران نے ٹائيگر كے قريب

آتے ہی پو **جما**۔ محم

م بی پر پ سیات " مجھے اچانک شدید درو کا حساس ہوااور بھر مجھے ہوش آیا تو یہ آد کی

بیثت کے بل گرا بڑا تھااور یہ ودسرااہے انصنے میں مدد دے رہا تھا۔ بھر میں اٹھ کر کھڑا ہوا تو یہ دوسرا آدمی مری طرف بڑھا۔ میں نے جیب ے ربوالور نکال کراہے روکنے کی کوشش کی توبیہ نہ رکا ادر کہنے لگا کہ اسلحہ نہیں حل سکتا۔ میں نے ٹریگر دیا دیا تو گو لی اس کے سیسے پریزی ادر یہ الك كر پنجمے جاگرا دوسراآدي مشين گن كي طرف جميناتو ميں نے اس پر بھی فائر کر دیااوریہ بھی ہٹ ہو گیا۔ تقیناً انہوں نے خنجر سے محجے ذیح کرنا چاہا تھا لیکن گردن پرزخم ہوتے ہی محجے ہوش آ گیا تھا۔ میں نے اس خیال کے تحت یہی سوچا کہ گرون سے خون نکلنے کی وجہ ے مجھے ہوش آیا ہو گا۔ میں نے قیمض پھاڑ کر گردن برٹ باندھ وی اور بچرمیں نے خنجراٹھا کر آپ کی گردن پر آہستہ سے حلایا ادر جیہے ی خون نکلاآب بھی ہوش میں آگئے " ...... ٹائیگر نے سیڈیکل باکس نیجے رکھ کراہے کھولتے ہوئے کہاتو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔

ر کا تراہے موسے ہوئے ہوئے المانو عران کے اصیار مسرادیا۔
" دیسنام کمیں کی وجہ ہے آج ہم بقینی موت ہے رچ نظ ہیں۔
ویسے یہ آدی ابھی تک زندہ ہے۔اسے طاقت کے دوانجشن نگا دو۔اگر
یہ نج کیا تو ہو سکتا ہے کسمبال سے نظنے میں کام آجائے "....... عمران

" مبلط میں آپ کی گردن پر میندیج کر دوں مجرامے دیکھوں گا"۔ ٹائیگرنے ہونٹ جمینچے ہوئے کہا۔

" ذرع بھی خو دہی کرتے ہواور علاج بھی خو دہی کرتے ہو "۔عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور نیچے اکٹروں بیٹھے گیا۔ چیک کر ناہوں " میران نے نائیگر سے کہااور پیر میڈیکل باکس سے اس نے انجیشن نگاک کے بعد دیگر سے تین انجیشن نگائے اور اس کی پشت پر موجو د گولی کے زخم کا اس نے نشتر کی مدد سے باقاعدہ آپریشن کر ڈالا ۔ پیر گولی نگال کر اس نے زخم صاف کر کے پینڈزی کر دی اور بینڈزی کرنے کے بعد ایک بار پیراسے دو انجیشن نگا دیئے جبکہ اس دوران ٹائیگر نے خنج کی مدد سے باقی ساتھیوں کی ملائیوں پر بمکلے بکلے زخم ڈال کر خون باہر نگالا اور پیرائید ایک کر کے دہ سببوش میں آگئے۔ ٹائیگر ساتھ ساتھ ان کی بینڈزی بھی کر تا جلا جا

رہاں۔ '' اوو ۔ اوو ۔ عمران صاحب آپ کی اور ٹائیگر کی گرون پر زخم ''۔ بلکیہ زیرونے ہوش میں آتے ہی پریشان ہو کر کہا۔

، عشق میں ایسا بھی ہوتا ہے ۔ مگھ کٹانے پڑتے ہیں "...... عمران نے مسکر اتے ہوئے کہا اور ٹائگر بھی ہے اختیار مسکر ادیا۔

ہے کہ وہ آدی جس کا عمران نے باقاعدہ آپریشن کیا تھا کراہتا ہوا ہوش میں آگیا اس نے ہوش میں آتے ہی اٹھنے کی کو شش کی لیکن زخم کی وجہ سے املے نہ سکااور بری طرح کراہنے نگا۔

' کیانام ہے جمہارا ' ...... عمران نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ \* تم \_ تم سب ہوش میں آگئے ہو ۔اس آدی کار یوالور چل گیا تھا مگر میری مشین گن تو نہ چل سکی تھی اور بجریہ اچانک کیسے ہوش میں آ گیا ' ...... اس آدی نے عمران کے سوال کا جواب دینے کی بجائے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے عمران صاحب کہ آپ کی گرون پر خخر چلاتے ہوئے کچھ کس قدر تکلیف دہ کیفیت سے گزر نا پڑا ہے "۔ ٹائیگر نے قدرے شرمندہ سے لیج میں کہا۔

تم تو کسیوں کے ماہر ہو۔ جہس تو اندازہ ہو جانا چلہے تھا کہ اسلحہ نہ چلنے کی اسلحہ نہ چلنے کی اسلحہ نہ چلنے کی ا اسلحہ نہ چلنے کی بات اور پھرخون نکلنے پر جہارے ہوش میں آنے کا مطلب یہی ہے کہ ڈیسٹام کسی ہے جہوشی کے لئے استعمال کی گئی ہے: عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" لیں باس - سرے سے اس کا خیال بی محجے نہیں آیا - ورن میں آپ کے بازو پر خراش ڈال کرخون ٹکال کر آپ کو ہوش میں لے آتا ۔ ولیے میں حمران ہو رہاتھا کہ آپ کے گلے پر تیز دھار خنجر بھی نہ حل رہا تھا۔ بری مشکل ہے میں نے زخم لگا کرخون ٹکالا ہے اس وقت تو میں حران ہو رہاتھااب معلوم ہواہے کہ یہ ڈیسٹام کیس کا ی نتیجہ تھا "۔ نائیگرنے عمران کی گردن پرموجو دزخم کی پیندیج کرتے ہوئے کہا۔ "اوہ ۔ جہاری گردن پرتو خاصاز خم ہے اور ابھی تک خون رس رہا تھا۔اس کا مطلب ہے کر اس آدمی نے واقعی حمسیں ذبح کرنے ک کو شش کی تھی مگر ڈلیٹام کیس کی وجد سے نیج گئے ہو ۔ ورنہ شاید گردن بی علیحدہ ہو جاتی "...... عمران نے ٹائیگر کی گردن پر بندھا ہوا کرا علیحدہ کرتے ہوئے کہااور پھراس نے ٹائیگر کی گرون کا زخم صاف کرے اس کی پینڈیج کر دی۔

" تم بازو پرزخم لگا کر باقی ساتھیوں کو ہوش میں لے آؤ۔ میں اسے

ہو۔ یہ سب کیا ہے "....... او تھرنے اس انداز میں بات کرتے ہوئے کما صبے وہ یہ سب کچے لاشعوری طور پر کمد رہا ہو ۔ شاید ہث ہوتے وقت اس کے ذمن میں ریوالور چلنے کی وجہ سے جو شدید ترین حرت نبت ہو گئ تھی یہ اس کار دعمل تھا کہ وہ ان لو گوں کو یہ سب کھے کہ رہاتھا جن کے سلمنے اب وہ بے بس بڑا ہواتھا۔ \* ذيوس اس كيس كي صرف اكيك خاصيت جانياً تحااور وه مجمى شايد اس نے صرف سن رکھی تھی درنہ اگر اس کسیں کے بارے میں اے یوری طرح معلوبات حاصل ہوتیں تو وہ تہیں یہ بھی بتاتا کہ ڈلیشام کسی کے اثرات کھلے ہوئے اسلح پر اس طرح ہوتے ہیں کہ بارود پر اں کسیں کی تہد جم جاتی ہے اور پھر دہ آٹھ مکھنٹوں کے لئے ناکارہ ہو جاتا ہے۔ ٹائیگر کاریوالوراس لئے کام کررہاتھا کہ وہ اس کی جیب میں تمااکر دو بھی اس کے ہاتھ میں ہو تا تو وہ بھی بے کار ہو جاتا اور اس طرح ڈیٹام کیس کے اثرات بارود کی طرح انسانی جسم کی کھال پر بھی بالكل اسى انداز ميں ہوتے ہيں - كھال پر بھى اس كى نظرند آنے والى تر جم جاتی ہے جس کی وجہ ہے اس جسم کے کھلے ہوئے جھے کی کھال اس قدر سخت ہو جاتی ہے کہ انتہائی ترز دھار خجریوری قوت سے حلایا جائے جب بھی معمولی سازخم بی بڑتا ہے اور چونکدید کمیں جسم میں خون کی سر کولیشن پر اثر ڈالتی ہے ۔اس لئے اگر اس کے شکار کاخون جسم کے کسی بھی جھے ہے معمول سابھی نکل آئے تو سر کو لیشن معمول پر آجاتی ہے اور آدی ہوش میں آجا تا ہے سجنانچہ تم نے جسے ہی ٹائیگر

تكليف كے ساتھ ساتھ حرت كے تاثرات بھى موجو و تھے اور عمران ا كے بولتے ہى مجھ گياكہ يہ لو تھرب بہيڈ كوارٹركاانچارج - كيونك اے آواز ہے بہمان گیا تھا۔ " تم لوگ سائنسي آلات استعمال تو كرتے ہوليكن تمہيں اس ماہیت کے بارے میں معمولی ساعلم بھی نہیں ہو تا۔ اگر حمیس معلم ہِو تاکہ جو کیپول تم نے بے ہوٹی کے لئے فائر کئے تھے ان میں ڈیپڈ کس بحری ہوئی ہے اور ڈلیشام کسیں کی حاصیتوں کے بارے میں ؟ خہیں معلومات ہو تیں تو اس وقت تم اس طرح بے بس نه یز۔ ہوتے بلہ مہاری بلہ ہم ہمیشہ کے لئے ب بس ہو بھے ہوتے عمران نے منہ بناتے ہوئے کما۔ م مجے ذیوس نے روکاتھا کہ جب تک گیس کے اثرات ختم نہ جائیں میں فائر نہ کروں ۔ ورنہ کیس کو آگ لیگ جائے گی اور ہ کوارٹر بھی تباہ ہو جائے گا۔لیکن مجرجب میں نے کسی کے ختم ہو۔ رتم برفائر کرناچاہاتو مشین گن جلی بی نہیں حالانکہ اس میں میکز بھی فل تھا۔ پھر میں نے خنجر منگوا کر متہارے گلے کاننے جاہے ً باوجو دپورا زور نگانے کے اس آومی کے گلے پر خنجر پوری طرح حلای تھا بلکہ ہلکا سا زخم آیا اور بھریہ آدمی اس طرح بھڑکا کہ میں انچمل کریتے

جا گرا بھراس نے ریوالور نکال کر فائر کیا تو اس کا ریوالور حل گیا

ڈیوس ہلاک ہو گیااور میں ہٹ ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے۔ کیا تم جادو

کو ذیج کرنا چاہا ۔وہ ہوش میں آگیا اور پھراینے تجربے کی بنا پراس . بھی مری گرون پر خنجر حلایا۔ ڈیسٹام کیس انہی منفی خصوصیات وجہ سے اب ہے ہوش کرنے کے لئے استعمال نہیں کی جاتی بلکہ ا اے کھلے اسلح کو فوری طور پر ہے کار کرنے کی غرض سے استعمال ً جاتا ہے "...... عمران نے مسكراتے ہوئے كما تو لوتمركى آنكھ حبرت ہے پھٹتی حلی گئیں۔ " كاش الحجير اس كى خصوصيات كاعلم ببوتا"...... لوتمرنے بهوت کاشتے ہوئے کہااور عمران بے اختیار ہنس دیا۔ " صرف چیف بننے ہے آدمی عظمند نہیں ہو جاتا ...... اگر ایسا ہر تو سارے ی چیف عقلمند ہوتے ۔ کیوں جعفر "..... عمران -مسکراتے ہوئے بلک زیروے کہاتو بلکک زیروبے اختیار ہنس دیا " بات بہ ہے عمران صاحب کہ ساری عقل ایک بی جف ۔ صے میں جو آگئ ہے اس لئے باقی بے جارے کیا کر سکتے ہیں ، سبل زیرد نے جواب ویا اور اس بار عمران بھی اس کے خوبصورت جواب

بے اختیار ہنس پڑا۔ \* عمران صاحب آپ نے اس آدی کو کیوں زندہ چھوڑا ہوا ہے یہ آدی تو اس قابل ہے کہ اس کی ایک ایک بوٹی علیمدہ کر دی جائے یہ جرما کے ہزاروں مسلمانوں کا قاتل ہے \* ........ نور حسین ۔ اچانک درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔

" ہیڈ کوارٹرے باہر لگلنے کے علادہ اس چیف کا سیکشن اجمی با

ہے۔ اس کے علاوہ وہ کر نل پردم، اس کی چھاؤنی، گلویا گر دیس ابھی تو بہت کچہ باتی ہے۔ اور لو تھربہر حال بلکی سٹریپ کا چیف ہے "۔ عمران نے جواب دیا اور نور حسین اور نصیر دونوں نے بے اختیار اشبات میں سرملادیا۔

ب تم مجمع مار ذالو میں جمیں کچ نہیں بنا سکا مید فصیك ب كم میں باوجود بورى كوشش كے حمارك مقالع میں شكست كا گيا

یں بادور پر رس ہوں لیمن میں جان تو دے سکتا ہوں لیمن حہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا :....... بوتھرنے استبائی خت لیج میں کہا۔

" تم سے مدد کس نے ماتھی ہے لو تعربہ مسلمان کسی مجی معالمے میں انسانوں سے مدد ماگئتے ہی نہیں ہمیں صرف اللہ تعالی کی مدوجاہے اس کی مدد مل جائے تو مجر کوئی مشکل باقی ہی نہیں رہتی سکل جہان

خود بخود مدد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کئے تم بے فکر رہو ہمیں حہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم وسے بھی اب بلکی سڑیپ کے ہیڈ کوارٹر میں ہیں اور اب تک کسی سے مبال تک نہ پہنچنے

ے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب اس ہیڈ کوارٹر میں حمہارے علاوہ کوئی آدمی زندہ باقی نہیں بچا اس کئے اب یہ بلک سڑیپ کا نہیں گرین سار کاہیڈ کوارٹر بن چاہے اور گرین ساز تقیناً اب اس قابل ہو جائے

گی کہ حمہاری مدد کے بغیر بھی بلکیے سڑیپ کے باقی پیجنٹوں کے ساتھ سابھ کر نل پروم اور گلویا گروپس کا خاتمہ کر سکے ''۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور لوتھرنے کوئی جواب دینے کی بجائے اس

طرن ہونے بھی نے جیے اب مجمی نہ بولنے کی اس نے قسم کھالی ہو۔ "اے اٹھا کر لے آؤ۔اب اس میڈ کو ارٹر کے اس سیکشن کو بھی چک کر لیں جہاں یہ لوگ موجود تھے "........ عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور تیزی سے راہداری کی طرف بڑھ گیا۔

جرما کے صدر جزل کان کا ہم خصے کی شدت سے سرخ پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آگ کے شیط سے نکل رہے تھے۔وہ اس وقت لینے صدارتی محل میں اعلی سول و فوجی حکام کی خصوصی سیٹنگ کی صدارت کر رہا تھا۔

" یہ ۔ یہ سب کما ہو دہا ہے ۔ یہ اچانک جرما کے مسلمانوں میں اس قدر قبیتی اسلحہ کیسے تقسیم ہوگیا ہے ۔ کس نے الیما کیا ہے ۔ یہ سب کیا ہے ۔ وہ گویا کمانڈوز کیا کر رہ ہی ہے۔ دہ گویا کمانڈوز کیا کر رہ ہیں "۔ جزل گان نے غصے کی شعرت سے میز ریکہ مارتے ہوئے کہا۔
" بتاب اکر تل پروم کو آپ کے حکم پر کال کیا گیا ہے ۔ دہ گویا کر وہ میں ۔ بلیک سڑیپ کے گروپس کے چیفس کے سابقہ میڈنگ کر رہے ہیں۔ بلیک سڑیپ کے چیف بتاب لو تم بھی چھاؤٹی میں موجو وہیں اور وہ میڈنگ فتم کر کے

Azeem Paksitanipoini صافر بورائي بين المدالك أدى في الله كرانتها في مؤوبان ليج من

طرف ہے انتہائی مؤد بانہ لیکن گھرائے ہوئے لیج میں کہا۔ "اوہ اوہ بیہ سب کیا ہے۔ یہ کسیے ہو گیا۔ یہ کس نے کیا ہے۔ یہ سب کچھ اچانک کیوں ہونے لگ گیا ہے "....... جزل گان نے حلق کے بل چھچے ہوئے کہا۔

" سر۔ اس جاہی ہے پہلے تھے گرین سٹار کے کسی چیف نور حسین کی طرف ہے ایک کال ملی تھی۔ اس نے کہاتھا کہ اب گرین سٹار جرما کے مسلمانوں پر کئے جانے والے ظلم وستم کا بحرپو رانتقام لے گی۔ سر میں نے کال فریس کرنے کو شش کی لیکن سرکال فریس نہ ہو سکی اور بحراس چھاڈنی کی تباہی کی خربآگئ سر"...... دوسری طرف ہے جو اب

"تو \_ تو یہ بھی اس گرین سنار کی کارروائی ہے ۔ یہ ۔ یہ ۔ اچانک گرین سنار کی ہے۔ یہ اس قدر توت پڑگی ۔ یہ اچانک وہ کسے طاقتور ہو گئی ۔ یہ اچانک وہ کسے طاقتور ہو گئی ۔ یہ اچانک وہ کسے باس اتنی بہت اور قوت کہاں ہے آگئ کہ اس نے آئی بدی چھاذئی اڑا دی ۔ بلیب سڑیپ کے چیف کو ختم کر ویا۔ کرنل پروم ختم ہو گیا۔ گویا گرولی ختم ہو گئا۔ گویا گرولی ختم ہو گئا۔ گویا کرولی گان نے ڈویے ہو گئا۔ یہ سب کیا ہورہا ہے " ....... جزل گان نے ڈویے ہو کے لیج میں کہا اور اس کے ساختہ ہی رسیور اس کے باتھ ہے چھوٹ کر میزر کر گیا۔ دوآدمیوں نے تیزی ہے آگ بڑھ کر صدر کو سنجالا۔ صدر کی حالت واقعی خراب ہوری تھی اس کا چرہ ہری کی طرح لئک گیا تھا۔ ہو نے بھے ہوئے ہے۔

"میننگ میننگ مین دوپ تیزی دبان بر طرف جری فرتی دارج بین الاتوای د بازیم بر برحتا طاجار با ب دادم سو دار مین دادم سو دار مین دادم سو دار مین مسلمانوں کے کیموں کا دورہ کر رہے ہیں اوح پوری دنیا کے مسلم ممالک کے فورمز پر احجاج کا سلسله شردع ہو گیا ہے اور یہ میننگ کر رہے ہیں فورمز پر احجاج کا سلسله شردع ہو گیا ہے اور یہ میننگ کر رہے ہیں و ورائی دفت "..... جنرل میننگ کر رہے ہیں خورم بوق گیا ہو کا مین کی دات جوئے کہا اور ایمی اور ای دفت "..... جنرل ایمی اس کی بات ختم ہوئی تھی کہ مین در کھے تین محتلف دکھوں میں ایمی اس کی بات ختم ہوئی تھی کہ مین در کھے تین محتلف دکھوں میں رہیور انجادیا۔

"یں "..... جزل گان نے طلق کے بل چیخے ہوئے کہا۔
" سر ۔ المڑی کما نذر کمپانگ بول رہا ہوں ۔ سر کمپانگ ہے طلق
ڈیانگ چھاؤنی کو اڑا دیا گیا ہے۔ سرچھاؤنی کلمل طور پر تباہ ہو گئ ہے
اس میں موجود اسلح کا ذخیرہ چھٹ گیا ہے سر ۔ کر نل پروم ، گویا
گروپس کے چینس ، بلیک سریب کا چیف لو تحراور اس کے ساتھی
سب بلاک ہوگئے ہیں سر۔ چھاؤنی میں موجو داکید فوتی بھی زندہ نہیں
بیا سر۔ اب بھی تھاؤنی میں موجو داسلح دھماکوں ہے مسلسل بھٹ
رہا ہے۔ ہر طرف تیا بی بی بیا بی پھیلی ہوئی ہے سر السال بھٹ

سر سر صرور کوئی خاص گروپ گرین سنار کے پیچے ہے ۔ ور ا كيانك كى سابقة حكومت كے فاتے كے ساتھ يى كرين سار بھي ختم ہم کئ تھی ۔ تھے کرنل پروم نے بھی اور بلکی سڑیب کے جیف لوتھ نے خود بتایا تھا کہ کرین سارے سارے اڈے ختم کر دیئے گئے ہیں ۔ ان کے سیکشنز چیفس ہلاک کر دیئے گئے ہیں اس کے سربراہوں کو ملاك كرويا كيا ب " - اكي باوردى آدى في الظ كر كما - اس ك کاندھوں پرموجو داسٹارز بتارہے تھے کہ وہ فوج کا کمانڈرانچیف ہے۔ " گروپ ساوہ سادہ ۔ کہیں یہ وہ یا کیشیا سیکرٹ سروس کے لئے کام کرنے والے خطرناک ایجنٹوں کی کارروائی تو نہیں ۔اوہ ۔اوہ ۔ بقیناً پیہ وی لوگ ہوں گے ۔ بلک سڑیب کے چیف نے بتایا تھا کہ یہ استمائی خطرناک لوگ ہیں اور وہ کرین سٹار کی امداد کے لئے جرما پہنچ ع ہیں۔ مگر او تحرف تو کہا تھا کہ بلک سڑیب نے ان کو تھر لیا ہے اور وہ ان کا خاتمہ کر دے گی ۔ پھر۔ پھر۔ یہ سب کس طرح ہو گیا۔وہ لوتھ خود مجی مارا گیا ۔اوہ ۔وری بیٹہ "..... جزل گان نے چونک کر كباسوه اب كافي حدتك سنتجل حياتها سه

" بتاب، ہم سب انہیں مگاش کر کے ختم کر دیں گے سبتد افراؤی
کیا حیثیت ہے " ...... ملڑی سیکرٹ سروس کے چیف نے ابغ کر کہا
لیکن ای لیحے سفید رنگ کے میلیفون کی گھنٹی نج انھی اور جنرل گان نے چونک کر فون کی طرف دیکھااور چرہا بی بڑھا کر رسیوراٹھالیا۔ " یس " ..... جنرل گان نے ہونٹ چہاتے ہوئے کہا۔

" بتناب ، کوئی علی عمران نام کاآدی آپ کو انتهائی اہم اطلاع دینا چاہتا ہے ۔ اگر اس کا اصرار ہے کہ اگر اس چاہتا ہے ۔ اگر اس کی فوری طور پر آپ ہے بات نہ کر ائی گئی تو آپ کو اور جر ما کو ناقا بل ملائی نقصان اٹھانا پڑے گا " ...... وو سری طرف سے صدر کے پرائیویٹ سکر ٹری کی مؤد بانہ آواز سنائی دی ۔

علی عمران ۔ وہ کون ہے ' ...... جنرل گان نے استانی حربت بحرے لیج میں کہا۔ مربئ نے اس سے تعارف پو تھا تھا لیکن اس نے سوائے آپ کے

اور کس کے کوئی بات کرنے سے انکار کر دیا ہے اب صبیے آپ حکم کریں "....... دوسری طرف سے پرائیویٹ سیکرٹری نے بھیاتے ہوئے کہا۔

. اہم اطلاع دینا چاہتا ہے۔ کسی اہم اطلاع۔ تھیک ہے بات کراؤ۔ گروہ جیک کر لوکہ یہ کہاں سے بول رہا ہے "...... جزل گان نے کہا۔

" ہم نے چیکنگ کی ہے جتاب سیمن تیہ نہیں جل سکا۔وہ کرون سے کال نہیں کر رہاجتاب " سیرائیویٹ سیکر ٹری نے جواب دیا۔ " ٹھیک ہے ۔ بات کراؤ"……. جنرل گان نے ہو نب جباتے ہوئے کہا۔

مبلو سکیامیں جرما کے صدر جزل گان سے مخاطب ہوں میں۔۔۔۔ چند کموں بعد دوسری طرف سے ایک بادقار آواز منائی دی ۔

Beanned By Wagar Azeem Paßsitanipoint

تم اور حماری فوج نے نه صرف مبال کے مسلمانوں پرعرصہ حیات حلك كرركها تهابكه تم في إسرائيل ادر الكري الجنثول برمشمل بلک سڑیپ نامی تنظیم بنار کھی تھی ٹاکہ تم جرما سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دو۔ لیکن سنو۔ حمہارا یہ ارادہ اللہ تعالی نے خاک میں ملاویا ہے سمجے \_ بلک سڑیب کاہیڈ کوارٹرجو وڈکاک جنگل میں تھاوہ تباہ کر دیا گیا ہے۔اس کا چیف لو تحراوراس کے ساتھی ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ بلی سڑیپ کے سارے سرکر دو سیکشنز ختم ہو عکی ہیں۔ ڈیانگ جھاؤنی کو تباہ کر ویا گیا ہے۔ تہاراوہ ظالم کرنل پروم بھی ہلاک کر ویا گیا ہے ۔ گاویا کانڈوز سیشن چیفس سمیت فتم کر دینے گئے ہیں -گرین سٹار کو اتہائی طاقتور بناویا گیاہے۔ بلیک سٹریپ کا سارااسلحہ کرین سٹار کے کارندوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور اب وہ حمہارے فوجیوں ہے بخوبی نمٹ لیں گے انہیں اس قابل کر دیا گیا ہے کہ وہ ظلم ك الصف والي باتموں كو قوت بي تو ز دالس - ان كو اتني قوت عاصل ہو گئ ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرف اٹھنے والی مرجی آنکھیں نکال چھینکیں اور یہ بھی سن لو کہ ڈیانگ جھاؤنی بھی ہمارے ہی ہاتھوں تباہ ہوئی ہے۔ہم نے پہلے بلک سڑیپ کا خاتمہ کیا مجرہم اس کے چیف لو تمر کے روپ میں جھاؤنی میں گئے ۔ کرنل پروم سیدھا سادھا فری ثابت ہوا۔اس نے بلک سڑیس کے چیف کے عکم پر سارے گو یا سیشنز کے چیفس کی ہنگا می میشنگ کال کی اس دوران ہمارے ساتھیوں نے جھاؤنی کے اسلحہ خانے میں وائرلیس چارجز بم فث کر

نے انتہائی مغرورانہ لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔
'میں تو تم سے عرت ہے ممالت کر رہا تھا لیکن شاید تم اس قابل
نہیں ہوکہ جمہیں عرت ہے مخاطب کیاجائے اس نے اب میں بھی اس
لیج میں تم ہے بات کروں گا "…… دوسری طرف ہے اس بار انتہائی
تو ہیں آمیر لیج میں کہا گیاتو جنرل گان کا پجرہ اپنی اس تو ہین پر قند صاری
انار کی طرح سرخ پڑ گیا کیونکہ مینٹگ فون کی وجہ ہے اس میں لاؤڈر
نصب تھا اور اس وجہ ہے دوسری طرف ہے آنے والی آواز میٹنگ میں
موجو وہر فروس رہا تھا۔

" یو شٹ اپ ۔ نائسٹس ۔ میں خمبیں گولیوں سے اڑا دوں گا "۔ جنرل گان نے طل کے بل چینے ہوئے کہا۔ بنر

"زیادہ غصے میں آنے کی خرورت نہیں ہے۔ میرانام علی عمران ہے اور مراتعلق پاکیشیا ہے ہے "...... ووسری طرف سے مضحکہ اڑائے والے لیج میں کہا گیاتو جزل گان ہے اختیار انجمل پڑا۔ "کیا ہے کیا ۔ یا کیشیا ہے حہارا تعلق اوہ ۔ اوہ ۔ کہیں تم وی

" لیا ۔ لیا ۔ پالٹیا ہے مہارا سس ۔ اوہ ۔ اوہ ۔ ہیں م دبی ایجنٹ تو نہیں ہو جس کے متعلق لو تھرنے تجے بنایا تھا "...... جنرل گان نے ساراغصہ بھولتے ہوئے حریت سے چیختے ہوئے کہا۔

" حلوا چھا ہوا کہ لو تھرنے میراتعارف پہلے ہی کرا دیا تھا۔ ہاں میں دہی ہوں۔ پاکیشیا سکرٹ سروس تو سرکاری مجوری کی وجہ سے مہاں کام نہ کر سکتی تھی لیکن میرے لئے تو ایسی کوئی مجوری نہ تھی تھجے۔

وہاں سے نکل آئے اور اس کے بعد ہم نے صرف اکیب بٹن ویایا اور

کہ ہمارا حکومت پاکشیا ہے کوئی سرکاری تعلق نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حمبارے پاس ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اور تبیری بات یہ کہ مچر حمیس عالمی سطح پراس بات کا اقرار کر ناچے گا کہ تم نے اسرائیل اور ایکری ایمنوں پر مشمل ایک تعلیم بلیک سریب بنا رکی تھی جو بہاں کے مسلمانوں پر ظلم وستم توزری تھی اور آخری بات یہ کہ اس کے بعد حماری زندگی کی چند سانسیں باتی رہ جائیں گی۔اگر ہم حہاری ناقابل تسخیر ڈیانگ جھاؤنی کو حباہ کر سکتے ہیں تو ہمارے لئے جہارا پریذیڈنٹ ہاوس النانا کونسا مشکل ہے - میری طرف سے اجازت ہے کہ تم یہ سب کھ کر کے دیکھ لو مسسد دوسری طرف سے مضحکہ اڑاتے ہوئے لیج میں کہا گیا۔ - تم \_ تم چاہتے کیا ہو۔ تم ۔ تم ...... جنرل گان نے بے اختیار ممرائے ہوئے لیج میں کہا۔ وای جو کچ میں نے بہلے تم سے کہا ہے ۔ ای میں حمہاری اور مہاری عکومت کی بجت ہے ۔ اور سنو۔ اب اگر محجے اطلاع مل کہ تم نے بلک سڑیپ یااس جیسی کوئی اور تنظیم مسلمانوں کے خاتے کے لئے بنائی ہے تو پھراس بار صرف وہی تنظیم تباہ ند ہوگی تمہارا حشر بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا \* ..... دوسری طرف سے انتہائی سرد لیج میں کہا گیااور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ " اوہ ۔اوہ ۔ یہ احتمالٰی خطرناک لوگ ہیں ۔ یہ ۔ یہ واقعی احتمالٰی طرناک لوگ ہیں - ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے ۔ اگر اسرائیل

یوری ڈیانگ جھاؤنی ختم ہو گئی حہیں بقیناً اس کی رپورٹ مل گئی ہو گ سبم جاہد تو حہارے پریزیڈنٹ ہاوس کو بھی ڈیانگ جماؤنی ک طرح اڑا دیتے اور تم جرما کے صدر ہونے کے باوجو و اب بھی ہماری مشین گنوں سے نظنے والی گولیوں سے دور نہیں ہو ۔ لیکن تم بہر حال الي طك ك صدر مو -اس الة بم حمس يه آخرى جانس وے رہے ہیں اگر تم نے یا حہاری فوج نے جرمی مسلمانوں پر مزید ظلم وستم کیا تو پھر ہمارا ووسرا نشانہ تم ہو گے ۔ سبھے گئے ہو اور حمہاری فوج اور حہادے سارے آوی بھی مل کر حمیس موت سے مدیجا سکیں سے یہ ہماری طرف سے آخری وار تنگ ہے۔جرما کے مسلمان بھی جرما کے باشدے ہیں اور انہیں بھی مباں اس طرح رہنے کا حق ہے جس طرح جرما کے دوسرے باشدوں کا ہے اور اب حمیس بیہ حق انہیں دینا بڑے گا ۔ ورینہ دوسری صورت میں جربا پر مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی جائے گی " ...... ووسری طرف ہے انتہائی باوقار لیج میں کہا گیا۔ "اده ساده ستويه تم لوگ ہو۔ تم نے يه سب کچھ كيا ہے سيں حكومت ماكيشيا سے احتجاج كروں كا- ميں حكومت ياكيشيا كو مجبوركر

دوں گا کہ وہ حمیس ہمارے حوالے کر دے "...... جنرل گان نے غصے

" تم ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ احمق بھی ہو ۔ بہلی بات تو لیا

ے چیخے ہوئے کما۔

ایجنٹ ان کامقابلہ نہیں کرسکے تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں "۔ جزل گان نے رسیور رکھتے ہوئے خوفزدہ سے لیج میں کہا۔

· جناب ۔ ایسی کوئی بات نہیں ۔ ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے ۔ یہ چند لوگ حکومت سے اور فوج ہے کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں \*۔ کمانڈرانچف نے کہا۔

متم ۔ تم ۔ ان کامقابلہ کروگے ۔ جرما کی سب سے بنی چھاؤنی اڑا دی گئ ۔ بے شمار فوجی ہلاک ہو گئے اور تم سبال بیٹے باتیں کر رہے ہو ۔ یہی مقابلہ کیا ہے تم نے ربولو ۔جواب دو۔ کیوں نہ حمہاری اس غفلت پر حمهارا کورٹ مارشل کر دیاجائے۔ حمہیں حمہاری اس کو تا ہی ر گولی سے اڑا دیا جائے "..... جنرل گان نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ " نج سنج سبحتاب ...... " كما نذرا نجيف كاهجره يفخت زرويز گما -\* شٺ اب ۔جو لوگ یوری جماؤنی اڑا سکتے ہیں ۔جو ناقابل تسخیر

ہیڈ کوارٹر کو منباہ کر سکتے ہیں دہ پریذیڈ نٹ ہادس کو تباہ نہیں کر سکتے ۔ جو کرنل پروم کو اس کی جماؤنی کے اندر ہلاک کر سکتے ہیں کیا وہ مجھے پریذیڈنٹ ہائیں میں ہلاک نہیں کر سکتے "...... جنرل گان نے غصے ؛ ے جیجتے ہوئے کہا اور اس بار کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ سب سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔

\* او ۔ کے ۔ اب محجے سیاسی طور پر ہی اس کا حل تکالنا بڑے گا۔ اب واقعی مجھے کھ کرنا ہو گا۔ کچہ کرنا ہو گا ...... جنرل گان نے خود کلامی

میٹنگ برخواست کے بغیر کری سے اٹھ کر مخصوص دروازے کی ۔ طرف جل بڑااور میٹنگ میں شرکی سب افراد حمرت سے اس مطلق العنان آمر جنرل كان كو اس دهيلي اور شكست خورده انداز مين جلته ہوئے بھٹی بھٹی آنکھوں سے دیکھتے رو گئے۔اس کے ساتھ ہی وہ سوچ

رہے تھے کہ یہ علی عمران اور اس کے ساتھی آخر کیے لوگ ہوں گے جنہوں نے چند افراد ہونے کے بادجو د پوری جرما حکومت، اس کی فون اور اس کے مطلق العنان آمر کو اس انداز میں شکست دے دی ہے اور اس تصور کے سابقے ہی ان سب کے جسموں میں بے اختیار سردی کی اہر

سى دوزتى جلى گئ-ختم شد د.و.بالا معنور

کے انداز میں بزبزاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ رسمی طور پر



عمران سيريزيس انتهائي خوفناك ايدونج ~2SS يلاميتيم جوبلي تمبر كاروان دهشت مصنف مظهر کلیم دیم ا 🍨 یاکیشیا کی ممل جابی کے لئے دنیا کی دو بڑی طاقتوں مے خوفاک منصوبے۔ 🥞 کافرستان اور روسیاہ پاکیشیا کی مکمل تباہی کے لئے دو خوفاک منصوبوں پر ۔ بیک وقت عمل شروع کر ویتے ہیں۔ عمران اور سیرٹ سروس کے ممبران مرشتل وطن کی سلامتی پرجان دینے والا کاروان آگے بڑھتاہے۔ كاروان دہشت جو دنيا كادد خوفاك طاقتوں سے ديواند وار فكرا كيا۔ مهاوبر چکر کافرستان کی خوفناک تنظیم - جسنے یاکیشیا کے کروڑوں عوام کے خاتبے ك لئے انتبال خوفناك تصوب بنايا مكر كاروان وہشت مجسم موت بن كرمهاوير چكر ے مکرا کیااور پھر گزرنے والا ہر لمحد موت کے روپ میں ڈھلتا چلا گیا۔ ك\_ . جى \_ نى روسياه كانتهائى طاقتور اور خطرناك تنظيم - جو پاكيشيا كى مل تبابى کے لئے التش فشال کی طرح بیث پڑی مگر کاروان وہشت کو روکنا ان کے بس ہے باہر تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی دیواند وار کے۔ جی بلی ۔ سے تکر ا گئے اور ك . جي - لي جيسي وبشت ناكتظيم كوآخر كاراية زخم حافي برمجبور بونايدا. 🕸 کافرستان کی خوفناک شظیم مهاویر چکر اور روسیاه کی طاقتور شظیم کے بی بی

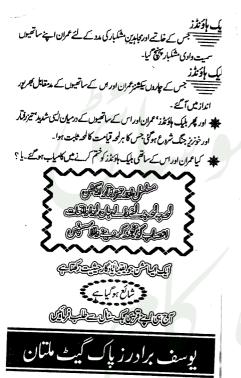

مران برزش ایک اجانی وگل اور افتان ایڈونو بلیک باو ترکرز هران مرکم دیا

ادی مستمبار <del>کی بینی جمعی کافرستان</del> سے آزادی اور پاکیشیا میں شمولیت کے لئے بجاہی<sub>ری</sub>ن کی تحریک اپنچ عروری بربیخی چکی تھی۔ ادمی مشکم بار

د ہاؤتدز کافرتان کی ایک ایسی تشخیم جو وادی مشکبار میں مجاہرین کے لیڈروں کے فلتے کے لئے ظلم وستم کے بہاڑ توٹے میں مصوف تھی ۔

کے برکستی ایک تنظیم میں کا کرروائیوں کی وجہ سے وادی مشکبار میں مجاہدین کی توجہ سے وادی مشکبار میں مجاہدین کی توجہ کے دروائیوں کی توجہ کے کردپ لیڈرز ایک ایک کرے شہید ہوتے جارہے تھے۔

ایک کرے شہید ہوتے جارہے تھے۔

ایک کرے شہید ہوتے جارہے تھے۔



عمران سيرزيس عالمي سطح يرمون والى پس يرده جدوجهدكي دلجسب اور به كاستخرك مرین = اقوام محده کے تحت ایک آلی میٹی جس کی وجہ سے ایکر پر الے دنیا کے مسلم بلاک کو عالمی سطح پر ابھرنے اور اتحاد کرنے سے روک رکھا تھ ٹریٹ<u>ے =</u> جو اقوام متحدہ کے تحت ملکوں کے آپس میں ہونے والے اہم معاہ كومنظوريا نامنظوركرنے كاافتيار ركھتى تھى۔ مريك = جس ك صدارت بر ايريميا كاستقل قبضه تعاجيمهم بلاك\_ كرنے كامنصوبہ بنايا۔ مُرِینے = جس کی صدارت پر بقف برقرار رکھنے کے لئے عالمی سطیر انتہائی خوز اور بھیانگ پس پرده سازشیں شروع ہو تئیں۔ مرین = جس کی صدارت ایکریمان ایک چموٹے سے افریقی ملک کودلا اور اس طرح اس ير ابنا بلاواسط قبضه برقرار ركها ليكن اس چهوف افريقي ما نے ایکریمیا کے غلبے کے خلاف بغاوت کردی۔ کیوں اور کیسے؟ مریم = جس کی صدارت یر ایکری قبنے کو مدینے کے لئے اورسلم بلاک عالمی اتحاد کی خاطر عمران اور پاکیشیا سیرے سروس میدان میں کودیزی اور أيكر يميا اور يأكيشيا سيكرث سروس كے درميان ايك نا قاتل يفين اور خوذاك ط جدوجهد كا آغاز بوكيا ـ انجام كيابوا؟ سرگشاکا = ایک چھوٹے ہے افریقی ملک کے چیف سیکرڑی۔ جو عالمی مط

وہ لحمہ جب ، عمران کے ساتھی جولیا، تور اور کیٹن تھیل تیوں عمران اور وسرے ساتھیوں کی آنکھوں کے سامنے مشین من کے پرسٹ کا شکار ہو گئے حقیقی شکار - پھر -----؟ وہ لمحہ جب عمران نے شیڈاگ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کا ارادہ ترک کر وہ لمحہ جب مران اپناستیوں سیت شیداگ بیدکوارٹر کو جاہ کنے كى بيجائے مثن چھوڑ كروايس لوث كيا - كيوں ---كما شيدًاك بيد كوارثر واقعى ناقابل تسخير ثابت بهوا- يا؟ انتهائى ہے پناہ سیس اور لمحه به لمحه تبديل ہونے تيزرفتار والے واقعات أيكشن

مِران سيرز مِين ايك انتهائي دلچيپ ياد كار اور تخير خيز ناول

## شیراگ میرکوارش سند میندید

شِدُاگ بیدُ کوارٹر جے حاش کرنا ہی نامکن فالین عران نے بر قبت پرا جاہ کرنے کا فیصلہ کرایاتی پھر ۔۔۔۔؟

شیڈاگ بیڈکوارٹر جس تک طویل میددجد کے بعد وینچنے کے بادجود مجران پاکیشیا سکرٹ سروں اس میں داخل ہونے سے قاصریہ

شیڈاگ بیڈکوارٹر جے تباہ کرنے کے مثن پر عمران اور اس کے ساتھیوا واسطہ الاعداد خوتوارشازک چھلیوں سے پڑگیا اور مجمران اس کے ساتھی ان خوتخارشاذک چھلیوں کے مقابلی بس ہوکر مہ گئے۔

جم اسکاٹ شیداگ کا چیف جس نے عمران اور اس کے ساتھیوا بلاک کرنے کے انتہائی جدید ترین اور انتہائی مہلک ا

کاے در لینے استعال شروع کر درا کی کہا ہوا Azeem کا ہے در کینے استعال شروع کر درا کی کہا ہوا